

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

أَلَا إِنَّ اوْلِياءَ اللهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنَّ يَنْقَلِبُونَ مِنْ دَارِ إِلَىٰ دَارِ

تذكره حصرت سيدناامير ابوالعلاء فقدس سرة الموسوم به

# انوارالعلاء

مرتبین صوفی شمیم احمرظفری ابوالعلائی نقشبندی چشتی قادری سیدشاه قیام الدین نظامی قادری ابوالعلائی منعمی الفرودسی

ناشر

نظامی اکیڈ می۔ کراچی

فام كتاب: الوارالطاء/اورادفتيه الادخدا

موتبين: مونى شيم احرظفرى ابوالعلائى تقشبندى چشتى قادرى

سيدشاه قيام الدين نظامي قادري الفردوس

فاهو: \_ نظامی اکیدی کراچی فون نمبر: ۲۳۲۵۵۲۹

اشاعت:۔ جولائی کے۔۲۰۰

طابع:۔ نیزفین پرنٹرز،کراچی

تعداد:\_\_\_:عامة

ملنے کا بتہ:۔ ای۔۱/۹، طیراوسیج کالونی (کھوکمرایار)

نزد بلال مجد كراجي \_24، فون نمبر: ٢٥١٠٠٢٥١

معاونین: جنابسیدنیاض احمد (سعودی عرب)

جناب سیدفرخ عالم فردوی کراچی فون نمبر: ۱۵-۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ و ۲۲۳ ۱۹۲۳ جناب سیدشاه قیام الدین نظامی کراچی \_

#### فهرست

اتوارالعلاء ا۔ حدیسیدشاہ محمدا کبرابوالعلائی متخلص بدا کبروانا بوری ٢- پيش لفظ سيدشاه قيام الدين نظامي قادري الغردوي ٣\_ سبب تاليف وتغارف مؤلف: سيدشا وعطاء الحق ابوالعلا في ٣ \_ كرى نامه حصرت خواجه خواجهان حصرت خواجه بهاء الدين نقشبند قدس مره 10 ۵- کری نامه پیران د سجادگان بارگاه عشق 10 ٢- اسائے بزرگان (شجره عالية نقشبند بيابوالعلائيه، بارگاه عشق) ٤- شجرة طريقه عالي نقشونديه ابوالعلائية معهمدنامه 11 10 ازطرف پیرومرشد حصرت سیدظفر حسنی ابوالعلائی دانا بورگ ازطرف خواجه ابوالحسنات تقشبندي ابوالعلائي قادري چشتي فردوي مدظله ازطرف عيم سيدشاه كليم الحق فريده ظهيري ازطرف سيدابوسعيد محسني ابوالعلائي ٩ اسائے بزرگان دين تجره قادريه ياك ۱۰ اسائے بزرگان دین شجرہ چشتیہ پاک اا۔ اسائے بزرگان دین تجرؤ فردوسیدیاک ١٢ باركا وعشق اوردر كاومنعميه Pr ١٣\_نقشبند بيطريقے كى ابتدا (حضرت امپرگلال قدس سرہ) بايا ۱۳- حضرت خواجه بهاءالدین نقشیند ሶል

| 00             | ۵۱۔ ذکر حضرت امیر سیدنا ابوالعلاء قدس سرہ                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 20             | ١٦- لاحول ولا قو قالاً بالله كي فضيلت اور تواب                    |
| 44             | كا_ دعائے مالورو محتجيده رحت                                      |
| 91"            | ١٨ ـ درود ما بي دعائے متجاب                                       |
| [+]            | ا- صرف ۱۹من من سر اسورتین                                         |
| 1+A            | ۲۰ حل للمشكلات                                                    |
| 119            | ١١ - ارائح انهارمترجم                                             |
| 101            | ۲۲ درودشریف اوراس کے فضائل وبرکات                                 |
| IZM            | ٢٣٠ - دعائے منفخ العرش                                            |
| IAM            | ٣٣ دعائے حملہ                                                     |
| 144            | ۲۵ - عبدنامه                                                      |
| 1/19           | ۲۷ دعائے حبیب                                                     |
| 140            | ٢٤ دعائے حاجت                                                     |
| 194            | ٢٨ علاج الاعظم                                                    |
| 1+4            | ٢٩_ دعائے مستجاب                                                  |
| rir            | ۳۰ ایجد کے اعداد                                                  |
| rir            | اس ورول کے اعداد                                                  |
| rrr            | ٣٧ - نقش وغيره لكھنے كے ليے سعد ونحس ساعتيں                       |
| مرسد على جداني | فضائل اورا فِتحيه شريف- تاليف: في المشائخ محبوب رباني حضرت اميركب |
|                | وعائے رقاب شریف- تالیف: شیخ المشائخ محبوب ربانی حضرت امیر کبیر    |
| 124            | 'نفيرغيب المعروف ما دِخدا-مصنفه: خواجه عزيز الحسن صاحب مجذوب"     |
|                |                                                                   |

3

#### مطبوعه كلام

حضرت سيّد شاه محمد اكبر ابو العلائي متخلص به اكبّر دانا پورى

اے بے نیاز مالک ، مالک ہے نام تیرا جھ کو ہے تاز تھے یہ میں ہوں غلام تیرا ہو شوق مرتے دم بھی اے خوش خرام تیرا آ تھوں میں دم ہو اپنا لب پر ہو نام تیرا یں ہوں ضعف بندہ ، تو مالک قوی ہے عصیاں ہے فعل میرا بخشش ہے کام تیرا ہر مرفی باغ تیری تھنے بڑھ رہا ہے ہر برگ کی زباں سے سنتا ہوں تام تیرا رّ الی لگ گئی ہے جو چھوٹی مہیں ہے یٹھا ہے ذکر تیرا شیریں ہے عام تیرا یوگا بڑے بڑوں کا بنگامہ روز ا کبر قبول ہوگا کیوں کر سلام البحسر قبل ان تستفد كلست ربسي لنفد

خدایا جب تو نے خود بیفر مادیا ہے تو کسی مخلوق بلکہ کل مخلوقات کی مجموعی کوششیں بھی تیری حمد وستائش سے کب عہدہ برا بہو سکتی ہے۔ تو نے خود اپنی جتنی تعریف کی ہے دہی تیرے لائق دمز اوار ہے اور دعی تیرے لیے زیبا ہے۔

بر ارون درود وسلام تر ئے جوب احسد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و سلّم پرجوباعث تخلیق کا منات تیں:

> لولاک لسما خلفت الافلاک ترا عرِّ لولاک تمکیل بس است منائے تو طَهُ و یس بس است چد نعت پندیده گویم حرا علیک السلام اے تی الوری

اور ہزاروں سلام آپ کے آل واضحاب پر جو ہماری نجات کے لیے کشتی نوح (علیہ الصلوة والسلام) کی مصداق ہیں اور انھیں ستار گانِ آفتاب نوت و رسالت کی اقتداد میر دی تی ہدا ہت ہے۔

# پیش لفظ

### (از سيد قيام الدين نظامي قادري الفردوسي)

یاک وہند میں اسلام کی تبلیغ واشاعت کی تاریخ کے مطالعہ سے پیتہ چاتا ہے کہ بہارو بنگال میں اسلام کی ابتداء سپروردی سلسلہ کے بزرگوں کے ہاتھوں ہوئی۔ان دونون صوبوں کے ابتدائی مبلغین میں حضرت سیدشہاب الدین بیر جکیوت سپر وروی (ف۲۲۲ه)، حضرت سلطان المخدوم شخ يجي سبرورديّ (ف-١٩٠هه) بن شخ اسرائيل بن امام محد تاج فقيهه ،حضرت حافظ تقي الدين سبرور دي مبسوي اور حضرت سيد احمد ومشقى رحمهم الله كانام نامي بہت مشہور ہے۔ پھر ساتویں اور آٹھویں صدی ججری میں بنگال و بہار میں تبلیغ کا سنہرا دور آیا جس میں جعزت شیخ بچیٰ منیری سپرور دیؓ کے صاحبز ادے سلطان انتفقین مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یجی منیری فردوی قدس مرهٔ (ف۸۲۷ه) نے بوی تمایاں حیثیت حاصل کی اورسلسله فردوسید کے پلیٹ فارم سے تبلیغ کا کام آ مے بڑھا۔ بلاشہ صوبہ ببار و بزگال میں سلسلہ قا در ہیے، چشتیہ، قلندر میراور نقشبند میروغیرہ کی بھی خانقا ہیں موجود خصیں لیکن فر دوسیہ سلسلہ کومرکزی حیثیت حاصل رہی۔ فر دوی بزرگوں کے ملفوظات ومکتوبات کا ا يك بردا ذخيره آج بهي موجود ہے ۔سلسله فردوسيه کے بعد دونوں صوبوں ميں شطار ساور لقشبنديها بوالعلائيه كوبزاعروج حاصل موا\_

سلسلہ دُطاریہ کے مایہ ناز ہزرگ حضرت مخدوم قاضن شطاری تر بتی ہیں۔ جو شخ اساعیل بن امام محمد تاج فقیدگی اولا دے ہیں ۔آپ کی تعلیم وتر بیت شطار یہ طریقہ پر حضرت عبدالله شطار سے ہوئی تھی اور آپ ہی کے ذریعہ بہار و بنگال اور گوالیا وسکے علاقوں میں سلسلہ شطار سے پہنچا۔ حضرت مخدوم قاضن شطاری بن شخ عالم بن شخ جمال کے سجاد و وظیفہ آپ کے صاحبز اور حضرت مخدوم ہدایت الله پیرسرمست تنج آویزال شے۔ جن کے مرید و فلیفہ کے مرید و فلیفہ کے مرید و فلیفہ حضرت حاجی حضورت حضورت حضورت حاجی حضورت حضو

"اگرم شدنه باشد مکتوبات شخ شرف الدین احمدیکی منیری مطالعه کند تا فریب نفس ووسواس خناس دریابد\_"

سلسلہ فردوسیہ اور شطار یہ کے بعد جس سلسلے نے بہار وینگال کوعلم تصوف اور روحانی کرنوں ہے منوز کیا و وسلسلہ نقشبند ہیا ہوالعلائیہ ہے۔ ابوالعلائیہ دراصل نقشبند ہے کی شاخ ہے جس کی ابتداء حضرت سیدنا ابوالعلائے سے ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوارسا دات رضوبیے تھے اور والدہ محتر مدحشرت خواجہ عبید اللہ احرار سم فقدی کی اولا دے تھیں۔ آپ کو بیعت دخلافت سلسلہ نقشبند ہیے جس اینے چیا اور مسرحضرت امیر عبد الله نقشبندی سے مجى قبل بيت وخلافت آپ حضرت مخدوم شاه دولت منيري فردوي كي محبت بإبركت سے مستنیض ہو بھے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہنجری اجمیری قدس سزؤ العزیز کے روضہ اقدی ہے روحانی فیوض و برکات حاصل کر چکے تھے۔سلسلہ نقشبندید میں محفل ساع نہیں ہے۔لیکن آپ کے ذوق ساع کو دیکھتے ہوئے پیروم شدحضرت امیرعبداللہ نقشبندی نے خصوصی طور برساع کی اجازت مرحت فرمائی ۔ مندوستان میں سلسلة نقشبندید دو بزرگوں کے ذریعے پھیلا۔ایک حضرت احد مجدد الف ٹائی دوسرے سیدنا ابو العلاء۔ نقشبند به مجد دید میں محفل ساع نہیں ہے لیکن حضرت سیدنا ابوالعلاء کے سلسلہ کے تمام بزرگ محفل ساع منعقد کرتے اور سنتے ہیں۔

زير نظر كتاب ' انوار العلاء' وراصل تذكره حضرت سيدنا ابوالعلاءُ اور بزرگان

تشند بیابوالعلائی کی ایک مختیر تاریخ ہے۔ یہ کتاب متند دعاؤں ، ذکر اذکار ، اشغال و زکار ، ورد و وظائف، ماثورہ دعاؤں ، درود شریف اور نقش وتعویذ ات کا مجموعہ بھی ہے۔ اس کتاب کی برتیب وتالیف جناب مونی شیم احمد شاہ ظفری ابوالعلائی مدظلہ العالی کی کا دشوں اور ذاتی ذخیرہ مواد کا متیجہ ہے۔

حضرت امیر کبیرسیدعلی ہمدانی قدس سرۂ کی''اورادِ فتحید''اور حضرت خواجہ عزیز انحن صاحب مجذوب کی تصنیف' یا دِخدا'' کوجھی اس کتاب میں شامل کرلیا گیا ہے۔

محترم جناب میموفی شیم احر انتشیندی ابو العلائی ظفری مدخله العالی ملیر کے علاقه کھوکھر اپار میں خانقاہ ظفری ابوالعلائی کے سجادہ نشیں ہیں جس کی بنیاد آپ کے مرشد حضرت سيد شاه محمد ظفر سجاد عليه الرحمة نے رکھی تھی۔حضرت شاہ ظفر سجاد عليه الرحمة نے ہند وستان سے تشریف لا کرخو دایئے ہاتھوں جناب صوفی صاحب کی دستار بندی کی اور اپنی ہجادگی پر چنمکن فرمایا تھا۔ حضرت صوفی همیم احمد صاحب گزشتہ جالیس سال سے سلسلہ نقشوند ہا بوالعلائے کی تبلیغ واشاعت اورخلق خدا کی خدمت انجام دے رہے ہیں - بلاشبہ آپ نے این پیران سلسلہ کے مشن کو بوی خوبی اور کامیابی سے آگے بر هایا ہے۔ آپ کے مریدوں اور خلفاء کی ایک بڑی تعداو پورے ملک میں پھلی ہوئی ہے۔ آپ نے ۱۰ رہے الثاني ١٣٢٣ ه من راقم السطورسيد قيام الدين كوبهي السيخسلسلول كي اجازت وخلافت ہے سر فراز قر مایا ہے۔ تا چیز کو اس پر ناز ہے کہ سلسلہ نقشبندید ابوالعلائید کی نعمت دوواسطوں سے حاصل ہو گی۔ اول حضرت شاہ محمد اکبر دانشمند دانا بوری اور حضرت شاہ رکن الدین عشق عظیم آبادیؓ کے واسطے سے حضرت صوفی صاحب مدخلہ نے عطا فریایا۔ دوم حضرت مخدوم سید شاہ بچیٰ علی صفی پوریؓ اور حضرت مخدوم منعم پاکؓ کے داسطے سے عممحتر م سید شاہ محمدا صغر حسین زیدی قادری معمی نے عطافر مائی ہے۔ میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ کتاب میں موجود غلطیاں درست ہوکر اشاعت پذیر ہولیکن باتی رہ جانے والے اغلاط کے لیے

میں قارئین کرام ہے معانی کا خواستگار ہوں۔

آخرین اللہ تبارک وتعالیٰ کے حضور دعا گوہوں کہ بیر کما بہموماً تمام مسلمانوں اور خصوصاً اہل تصوف میں قدر کی نگاہ ہے دیکھی اور پڑھی جائے اور حضرت صوفی صاب مد کلا کے لیے صدقہ جاربی ٹابت ہو۔ آمین یارب العالمین ۔

بسم الله الرحمان الوحيم

تجمدة و نصلي على رسوله الكريم

(سلسله بائے اجازت وخلافت)

ا- ما مله عاليه نقشيندية ابوالعلا ئيه ٢٠ - سلسله عاليه چشتيه ١٣٠ - سلسله عاليه قاوريه ٢٠ - سلسله

ع ليدمبرووو ب

وستخط كوامإن

ا- سيد قطب نورعا لم إبوالعلا أي

۲- خواجدا بوالحسنايت

٣- سيد فخر الدين احمد

٨٠ - خواجه محمد احرسینی نشبندی چشتی قادری سبرور دی

والمتحا

احقر العبادخيهم احمد ظفري ابوالعلا أبي

عرِينُ: • ارزق الأني ١٣٢٣ ا

# سبب تاليف و تعارف مؤلف

ان سيد شاه عطاء الحق ابر العلائي عليه الرحمة

#### كتاب" أنوا را لعلاء":

اس کتاب کے پہلے اور اصل محرک جناب صوفی شمیم احمد خان بوسف زکی سجادہ نشیں خانقا ہ ظفری ابوالعلائی نقشبندی عظیم آبا دی ہیں۔آپ کی بید دلی خواہش تھی کے سید تا ابو العلاء نقشبندی چشتی کے حالات مان کی سیرت وسوائح مان کے اتوال وافعال مان کے م کا تیب ورسائل اوران کی تعلیمات اختصار کے ساتھ ہی ہی ، ایک کتاب کی صورت میں طبع ہوکر شائع ہو جائے اور عوام وخواص اسے اکتباب فیض کرسکیں۔ بزرگان دین کے تذکرہ کا مطالعہ موجب فیوض و برکات ہے ۔جیسا کہ مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمہ یجیٰ منبری فرد دی قدس سرؤ کے قول ہے ظاہر ہوتا ہے۔ کسی نے مخدوم جہال ہے یو چھا کہ جس ونت بزرگان دین زمانے کی نامساعد حالات کی بنا پراینے آپ کو چھیالیں گےا درمسلما نوں کواولیاءاللہ کی محبتیں میسر نہ ہو عمیں گی اس وقت ان کے فیوض و برکات کے حاصل کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ حضرت مخدوم جہاںؓ نے ارشا دفر مایا کہ ایسے زیانے میں ان بزرگوں کی تصانیف ، کمتوبات وملفوظات اوران کے احوال واقوال کے مطالعہ سے فیض ملتار ہے گا۔اس کتاب میں موجود معلومات جناب صوفی شیم احمد صاحب کے اپنے ذاتی ذخیر ہ مواد اور ان کے ہم عصرا حباب کے مثنور ہے اور تعاون ہے اکٹھا کر کے مرتب کیے گئے ہیں۔

بیں نے بغور اس کتاب'' انوا رالعلاء'' کے مسودے کا مطالعہ کیا ہے اور سمجھتا ہوں کداس کی طباعت ہونی جا ہیئے ۔ بی امید کرتا ہوں کہ نور چٹم سید فرخ احمد فردوی سلمہ برا درم سیدشاہ قیام الدین نظامی قادری الفرد وی صاحب کےمشورے!ور تعاون سے اس کار خبر کو پایئے بھیل کو پہنچا ئیں صے ۔

جناب صوفى شميم احمد خان صاحب يوسف زكى:

آج ہے تقریباً آٹھ سوسال قبل مسلمان مجاہدین کا ایک قافلہ دہلی ہے بدز مانہ سلطان محمد شاوتغلق صوبه بهار پہنچا۔اس قا فلہ کے امیر المجاہدین حضرت سیدا براہیم ملک بیّا تھے۔اس قافلۂ جہا دیں سیدا حمد جاجئیریؒ اور سیدمحمہ جاجئیریؒ کے علاوہ ایک مجاہد الاسلام اورصونی صاحب موصوف کے جدّ اعلیٰ نعت خان بوسف ز کی بھی شامل تھے۔حضرت سید ابراتیم ملک بیا کی زیر سرکر دگی صوبه بهار کے ضلع مونگیر میں باره گیاں ، ہزاری باغ اور ر بتاس کے علاقوں پر فوج کشی کی گئی۔ یہ علاقے گئے ہوئے اور مسلمانوں کو ہندو راجوا ڈوں کے ظلم دستم سے نجات ملی ۔ان معرکوں کے اختیام پرمجاہدین کا ایک بڑا طبقہ بہار کے مختلف علاقوں میں قیام پذیر ہو گیا۔حضرت نعمت خان بوسف زکئے نے بہار میں تبلیخ دین اورمجابدانه سرگرمیوں کواینے لیے منخب فر مایا۔آپ نے ایک جہاد میں جام شہادت نوش فر مایا اور شہر بہار شریف کی جیموٹی یہاڑی پر حضرت سید ابرا ہیم ملک بیّا کے یا پھیں آ سود ہ خاک ہیں۔آپ کا مزار اقدس آج مجھی'' مزار نعت خان شہیر'' کے نام ہے مشہور ے ۔حضرت سیدا براہیم ملک بیّا قدس سرہ کاتفصیلی تذکرہ براورم شاہ قیام الدین صاحب کی کتاب' شرفا کی تمری' ' حصہ اول میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

حضرت نعمت خان شہید کی اہلیہ کا تعلق بھی افغ نستان کے معروف قبیلہ یوسف ذکی سے تھا۔ جن کے بطن سے نعمت خان شہید کے اکلوتے صاحبز اوے فاضل خان یوسف ذکی سے تھا۔ جن کے بطن سے نعمت خان شہید کے اکلوتے صاحبز اوے فاضل خان یوسف ذکی پشتوں سے ۔ آپ کی آ خری آ رام گاہ بھی چھوٹی پہاڑی پراپ والد کے قریب ہی ہے ۔ کئی پشتوں کے بعد فاضل خان یوسف ذکی کی اولا دوں میں افضل خان یوسف ذکی کا نام ملتا ہے جوشہر مخطیم آ با دیڈن کے کلہ سلطان شخ میں ایک تاریخی عمادت ' نوگھر وا'' کے قریب رہائش پذیر

سے۔ جناب افضل غان بوسف زئی صاحب شروت اور شیر کے مشہور رکیس سے۔ دولتِ
و نیا کے ساتھ ساتھ در دمند دل کے مالک سے ۔ تصوف ادر صوفیوں سے قلبی لگاؤ رکھتے
سے ۔ یہی نیک نام حضرت افضل خان مرحوم جناب صوفی شاہ شیم احمد خان بوسف زئی کے
جذمحتر م ہیں۔ افضل خان کے دوصا جزادے ہے۔

پراول: تقدق حسین خان اور پر دوم: فضیلت حسین خان جناب افضل خان منان جناب افضل خان مرحوم نے اپنے بچوں کی دینی اور دنیوی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی جس کا نتیجہ تھا کہ دونوں صاحبز اور خشیت البی اور مشق رسول علیہ ہے سرشار تھے۔

۔ تصدق حسین خاں کو جاراولا و ہوئیں ۔ دولز کے اور دولز کیاں ۔ پسراول شاہ عجل حسین خان اور پسر دوم ڈاکٹر قمر الدین خان۔ جناب شاہ تحجل حسین خان مرحوم كوبيعت حضرت شاه محمد اكبر دانشمند قدس سرهٔ سجاد هنشيس خانقاه چشتيه ابوالعلا سّيه شاه ثولي دا تا بور ہے تھی اور ا جازت و خلافت حضرت شاہ محم<sup>م</sup>تن دانشمند بن حضرت شاہ محمد ا کبر قدس سرهٔ ہے۔شاہ مجل حسین خان مرحوم مثقی و پر ہیز گار اور تبجد گزار بزرگ تھے۔ پیر کے جہتے مریدوں میں نتارتھا۔سیدنا ابوالعلاء کی محبت اورعشق رسول علیہ ہے سرشار ہتے۔ آ ہے۔ کی محل او ٹی ہے ایک لڑ کی مسماۃ اللہ باندی عرف باندو تھیں جن کی شادی محلّمہ گلزار باغ پٹنہ کے متمول گھرانے ہیں ہوئی تھی کمل دوم سے ایک صاحبزا دیے صوفی شیم احمد خان صاحب موصوف اور ایک صاحبز ادی مسانا اکبری بیگم تھیں۔ جناب شاہ جمل حسین مرحوم کا وصال تقلیم ہند کے بعد شہر پیٹنہ میں ہوا۔ آپ محلّہ سلطان سمج نز د تو گھروا میں اپنے چیا شاہ فضیلت حسین خان دائمی معمیؓ کے مزار کے قریب آ رام فریا ہیں۔ جنا ہے صوفی شاہ شیم احمرصا حب اسپنے والد بزرگوار کے وصال کے بعدا پنی والد ہ

اور بمشیرہ کے ہمراہ کراچی تشریف ان نے اور کھو کھر ایار ،ملیر توسیع کالونی میں قیام پذیر

ہوئے۔ تادم تحریرای علاقے میں رہائش رکھتے ہیں۔ آپ کو بیعت حضرت شاہ محمد ظغر سجا دعلیہ الرحمة سجاده تشيس غانقاه شاه ثولي دانا بورس ب-ايك بارجب آب كےمرشد ہندوستان ب كرا جى تشريف لائة تو اين لائق مريد كوكرا جي بين اپني سجادگي پر بھايا اورسلسله قادريه، چشتیه، نقشبند میدا ور ابوالعلائیه کی اجازت وخلافت عطا فر مائی مصوفی شاه شیم احمد نقشبندی ابو العلا کی ظفری نے ساری زندگی محنت مزدوری مینی ملازمت کے بیٹیے ہے روزی کمایا اور اس یاک وطیب اور حلال روزی ہے گزشتہ تمیں جالیس سال سے تبلیغ دین اسلام،خدمیع خلق اورايينه بيران عظام كے سلسلد كي اشاعت ميں كوشان بيں اور ماشاء الله كامياب وكامران. ہیں۔مریدوں ادر عقید تمندوں کا ایک بڑا حلقہ رکھتے ہیں۔آ یہ کے خلفاء ملک کے طول و عرض میں تھیلے ہوئے ہیں۔آپ کی کاوشوں، دین وند ہب سے لگاؤ اور صوفیاء وعلاء سے محبت اور آپ کی گونا گول دومری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مختلف دوسرے بزرگوں نے ا ہے اسپے سلسلوں کی اجازت وخلافت سے سرفراز فر مایا۔ جن میں خواجہ شاہ ابوالحسنات صاحب نقشبندی ابوالعلائی مدخله کے از خلفاء واولا دیارگا وعشق پینه، شاہ کلیم الحق فریدی م مرحوم اورسید اپوسعید محسنی ابوالعلائی مرحوم کا نام نامی اسم گرامی بهت مشہور ومعروف ہے۔ جنار به صوفی شمیم احمد صاحب کواییخ مرشد اور حضرت سیدنا ابوالعلاء قدس مرؤ سے جونسبت اور لگا ؤیہ وہ ورج ذیل شجرہ سے ظاہر ہے۔

۲- حضرت سید دوست محمد قد س سر فی سر خدانما قد س سر فی الدین خدانما قد س سر فی ۱۳- حضرت شاه محمد ابوالبر کانت قد س سر فی ۱۳- حضرت شاه محمد قاسم قد س سر فی ۱۳- حضرت شاه محمد قاسم قد س سر فی ۱۳- حضرت شاه محمد اکبر قد س سر فی ۱۳- حضرت ش همد ظفر سجا د قد س سر فی ۱۳- حضرت ش همد ظفر سجا د قد س سر فی ۱۳- حضرت ش همد ظفر سجا د قد س سر فی ۱۳- حضرت ش همد ظفر سجا د قد س سر فی مدر خد سر می داد.

۱- حضرت سید نا ابوالعلاء قدس سرهٔ ۳- حضرت شاه محمد فر با دقدس سرهٔ ۵- حضرت شاه رکن البدین عشق قدس سرهٔ ۷- حضرت شاه تمرالدین قدس سرهٔ ۹- حضرت شاه محمرسجا دقدس سرهٔ ۱۱- حضرت شاه محمرسن قدس سرهٔ

جناب صوفي شاه ثميم احمر كالقادريه سلسله حضرت مخدوم شاه محمنعم ياك قدس سرة ہے جا مکر ملتا ہے اور مخدوم منعم یا کئے نے خضرت شاہ رکن الدین عشق کوفر ووسیہ طریقہ کا تحریری خلافت نامہ دیا تھا۔ حضرت مخدوم منعم پاک ہی ہے ایک شاخ ابو العلائی منعمی بھوٹی ہے۔صوفی صاحب موصوف کے شجرہ سلسند قادریہ میں اور ہم لوگوں کے شجرہ فردوسیہ میں حضرت مخدوم منعم نیاک کے اور میر سید خلیل یا پیر سید خلیل 🛠 کا نام آیا ہے۔ گرصاحب' 'یا د گارعشق' 'اور و گیر تذکر و نویسوں نے اپنی شخفیق کی روشتی میں بہلکھا ے کہ حضرت ثنا ہ محمد فریا دّ کے دوخلفائے اعظم ہوئے ۔ایک حضرت مولانا ہریان الدین خدا ٹماً اور دوسرے میر اسدالتد ۔حضرت مخدوم منعم یاک ّ ان ہی میر اسد اللہ ّ کے مرید وخلیفہ تنھے 🜣 🌣 ۔ان نمر کورہ بالاشجروں اور مورخین کے بیانات میں تطبیق کی صورت یہی ہے کہ میر سید اسدالند کو شاہ فر باد ہے تو نقشبند بیدا بوالعلا ئیے اور چشتیہ کی خدافت ملی ہوگ ۔ اگر چه شاه فریا دُکو قادریه کی بھی اجازت و خلافت تھی اورانہوں نے مولا ٹاپر ہان الدین خدا نماً کونقشبند بدا بو العلائيه کے علاوہ قادر بداور چشتيه کی بھی خلافت دے دی تھی ۔ یا مجر ا پیا ہوسکتا ہے کہ میرسیدا سدا ملڈ کو بھی شاہ فر ہا ڈ نے نقشبندیہ ابوالعلا ئیے، قا دریہ اور چشتیہ کی خلافت دے دی ہو جو حضرت مخدوم منعم یا ک تک پہنچا۔سلسلۂ فرووسید کے علاوہ ووسر ۔۔۔ سلاسل کی اجازت و خلافت ،نہیں میرسیدخلیل یا پیرسیدخلیل ہے ملی ہو یانہ کی ہو گرانہوں نے تقشیند بیا بوالعلا ئیدا ور چشتیہ کوحضرت میراسدا بلد کی نسبت سے اور قادر بیاور فر دوسیہ

کومیر یا پیرسید خلیل کی نسبت ہے جاری کیا ہو۔ 🛪

جناب صوفی شاہ شمیم احمرصاحب کاشجر وسلسنہ قاور بیہ تعمیہ درج وَ بل ہے:

(۱) حضرت مخد وم محدمنعم پا کباز قدس سرهٔ

(٢) حضرت صوفی محمد دائم الله دا ها کوی قدس سرهٔ

( m ) حضر تت صو فی احمد الله دهٔ حلا کوی قدس سر هٔ

( ۴ ) حضرت صوفی شاه دٔ ها کوی قدس سرهٔ

(۵) حضرت صوفی شاه د لا ورعلی لا بهوری قدس سرهٔ

(٢) حضرت سيد شاه ولايت حسين عظيم آبا دي قدس سرهٔ

(۷) حضرت شاه محمدا کبر دانشمند دا نا بوری قدش سر ف

(٨) حضرت شاه محمحس دانا يوري قدس مرهٔ

(٩) حضرت شا ومحمه ظفرسجا د دا تا پورې قد س مر ۀ

فقیرسید قیام الدین نظامی قادری الفردوی مندرجد بالا ابهام کودورکر نے کے لیے کہتا ہے کہ حضرت مخدوم منعم پا کباز قدس سرۃ ململہ قادریہ بین سم ید وظیفہ حضرت میرسید شاہ فلیل . لدین قادری قطبی ساکن ہاڑھ نیا ہے ہے۔ آپ دس سال اپنے پیری صحبت بین رہے اور سلسلہ قادر بیاور فردوسیہ کے علاوہ دوسرے سلامل کی اجازت وظافت اپنے مرشدے پاکی ۔ بعداس کا در بیاور فردوسیہ کے علاوہ دوسرے سلامل کی اجازت وظافت اپنے مرشدے یا گی ۔ بعداس کے مرشد کی اجازت سے حضرت شاہ فرباد کے مسلمہ ناہ فرباد نے مسلمہ ناہ فرباد نے مسلمہ ناہ فرباد کے مسلمہ ناہ فرباد کی خدمت میں دبلی حاصر ہوئے ۔ حضرت شاہ فرباد نے مسلمہ ناہ اسلام است قبل پاکواپنے صاحبز اوے حضرت شاہ اسد اسد اس کے بعد بہت مختصر عرصہ سیات خضرت شاہ اسد اسد اس کے بعد بہت مختصر عرصہ سیات دھنرت شاہ اسد اسد اس کے بعد بہت مختصر عرصہ سیات دھنرت شاہ اسد اسد کے بعد بہت مختصر عرصہ سیات دھنرت شاہ اسد اسد اس کے بعد بہت مختصر عرصہ سیات دھنرت شاہ اسد اسک کے بعد بہت مختصر عرصہ سیات دھنرت شاہ اسد اسک کے بعد بہت مختصر عرصہ میات دھنرت شاہ دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا کھنے دہ باد ہو تا کہ دیا ہے جادہ نشیں رہے اور رشد و ہدایت میں کا کام و نجام دیا ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھنے فر ہادیہ کے جادہ نشیں رہے اور رشد و ہدایت میں کا کام و نجام دیا ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھنے و مشر قاگی گھری '' حصد دم ۔ تفصیل کے لیے دیکھنے دیا تو سالم کا گھری '' حصد دم ۔ تفصیل کے لیے دیکھنے دیا کہ منہ میں کا کام و نجام دیا ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھنے دیا ہے دیکھنے دور کا کام و نجام دیا ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھنے دیا ہے دیکھنے دیا ہو کھری '' حصد دم ۔ تفصیل کے لیے دیکھنے دیا ہو کہ کے دیکھنے دیا ہو کھری '' حصد دم ۔ اور اسکار کیا ہو کہ کے دیا ہے کہ کام دیا ہو کھری '' حصد دم ۔ اور اسکار کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کام دیا ہے کہ اسکار کھری '' حصد دم ۔ اور اسکار کیا ہو کھری '' حصد دم ۔ اور اسکار کیا ہو کھری '' حصد دم ۔ اور اسکار کیا ہو کہ کو میں کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کو دیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا ہو کیا ہو کہ کو کیا ہو کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کی کر کے دور کیا ہو ک

اور مات والبطول ہے نقشوندی اوالعلائی فیض حضرت سیّد ناابوالبر کات ہے

يبي إلى المرح ب:

(۱) مصرت سيدنا ابوالبركات قدس سر ذ

(۲) حضرت ثنا وقبر الدین قدی سر ہ

( ٣ ) حضرت سيذ شاه قاسم قد س سر ة

( ۴ ) «طرت سيد ثاه نجا دقد ك مرؤ·

( ۵ ) خضرت شاه اکبردانا پوری قدس سرهٔ

(۲) حضرت شا دمجمه محن دا نا بوری قدس سر ه

( ۷ ) حضرت شاه ظفر حجاد

جیر واسطے خواجہ شاہ ابوالحسنات کی طرف سے صوفی شمیم کو حضرت ابوالبرکات کے ہوتے ہیں کیونکہ شاہ ابوالحسنات نے بھی صوفی شمیم کو خلافت نامہ دیا ہے۔اس طرح اللہ و بارے مقابعے ہیں خواجہ ابوالحسنات والی خلافت کی وجہ سے صوفی شمیم کا ایک واسطہ حضرت مید نا ابوا برکات تک کم ہوجاتا ہے اور قربت زیادہ ہوجاتی ہے۔

### ۱۴ کری نا مه حضرت خواجه خواجگان حضرت خواجه بهاءالدین نقشبندی قدس مر هٔ

حضرت خواجه بهاء الدين نقش تن حضرت سيد محمه بخاري بن حضرت جلال الدين بن حضرت جلال الدين بن حضرت سيد فرين العابدين العابدين بن حضرت سيد مجمد الله بن بن حضرت سيد الله بن بن حضرت سيد الله بن بن مضرت سيد الله محمد الله بن بن مصرت سيد الله مجمد الله بن بن حضرت سيد الله مجمد الله بن مصرت سيد الله مجمد الله بن بن مصرت سيد الله مجمد الله بن مصرت سيد الله محمد الله بن مصرت سيد الله محمد الله بن مصرت سيد الله محمد الله بن مصرت سيد الله موی بن العابد بن بن مصرت سيد الله محمد با قر بن مصرت سيد الله موی با فل بن العابد بن بن العابد بن بن الله بدين بن وجهذ وحضرت بيد نا الله محمد با الله بن عضرت سيد نا الله محمد با في بن الموضين على بن البي طالب كرم الله وجهذ وحضرت بي بن فاطمة الزبراعليها السلام بن حضرت ميد المير الموضين على بن ابى طالب كرم الله وجهذ وحضرت بي في فاطمة الزبراعليها السلام بن حضرت ميد المير الموضين على بن ابى طالب كرم الله وجهذ وحضرت بي بى فاطمة الزبراعليها السلام بن حضرت ميد المير الموضين على بن ابى طالب كرم الله وجهذ وحضرت بي بى فاطمة الزبراعليها السلام بن حضرت ميد المير الموضين على بن ابى طالب كرم الله

# كرسى نامه پيران وسجا د گان بارگا وعشق

خواجه ابوالحسنات بن خواجه سيد محد على حسينٌ بن خواجه سيدا مجد حسين بن خواجه سيد الطيف على بن خواجه سيد محمد الطيف بن خواجه سيد محمد الطيف بن خواجه سيد محمد الطيف بن خواجه سيد محمد منيرٌ وجهة بن خواجه سيد محمد الطيف بن خواجه سيد محمد المعاري المواسب محمد على الماد من الماد حصرت سيد بهاء الدين نقش بندى قدس سرة له الما براست كه حصرت على ما الدين نقش بندى قدس سرة له الما براست كه حصرت يك صاحبر ادى بودند كه منسوب محضرت بهاء الدين نقش بندى قدس سرة له الما براست كه حصرت يك صاحبر ادى بودند كه منسوب محضرت علاء الدين عطار قدس مرة له

# اسائے برزگانِ دین شجرۂ عالیہ نقشبند بیا بوالعلائیہ، بارگا وعشق

(١) خَاتُمُ الانبياء حَضِرت محمد رسول الله عَيْنَةُ

(٢) حضرت موراعلی كرم الله وجهذ (٢) حضرت ابو بكرصد يق رضی الله عنه

( m ) حضرت ا مام مسین رضی الله عنه ( m ) حضرت سلمان فاری رضی امتدعتهٔ

(٣) حضرت امام زين العابدين رضي الله عنه (٣) حضر منه محمد قاسم رمني الله عنه

(۵) حضرت امام محمد با قررض التدعنة

(۵/۱) حضرت امام جعنر صادق رضی الله عنه (یبال دونول خلفائے راشدین کی شاخیس مل گئی ہیں )

( ) حضرت خواجه بایزید بسطامی قدی سره ( آپ کالقب سلطان العارفین ہے )

( ^ ) حضرت خواجہ ابو الحسن خرا قانی قدس سر ۃ ( آپ سلطان محمود غز نو ی کے پیر ہِ مرشد ہیں )

(٩) حضرت خواجه ابوالقاسم گورگانی قدس مر ذ ( آپ سے حضرت دا تا سیخ بخش وفیض پہنچ )

(۱۰) حضرت خواجه ابونلی طوی قدس مر ف

(١١) حضرت خواجه ابو پوسف بهدانی قدش سرهٔ

(۱۲) حضرت خواجه عبدالخائق غجد دانی قدس سر ف

( ۱۳ ) حضرت خواجه عارف دیو گهری قدس سرهٔ

(۱۴) حضرت محمود الخيرفغنوي قدس سر ف

(۱۵) حضرت غريز ان رامتي قدس سرهٔ

(۱۲) حضرت خواجه با بامجمه سای قدس سرهٔ

(۱۷) حضرت امير کلال قدس سرهٔ

(۱۸) حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند قدس سرهٔ (آپ سے نقشبند میسلسله جاری ہو!)

(١٩) حضرت مولا ناليقوب چرخي قدس سرهٔ

(۲۰) حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرۂ (آپ حضرت جامی کے بیر ومرشد اور سید تا

ابوالعلاء كے جدّ اعلیٰ بيل )

(٢١) حضرت خواجه عبدالحق المشتمر به حي الدين قدس سرة

(۲۲) حضرت خواجه محمد یجی قدس سرهٔ

(۲۳) حضرت ا بيرعبدالله قد س سرهٔ ( آپ تطب وقت كے صوبہ دار اور سيدنا

ابوعلا کے بچااور بیرومرشد ہیں)

(۲۴) حضرت امیر سید ابوالعلاقدی سرا (آپ سے نقشبندی ابوالعلائی اور چشتی ابو العلائی سلسلہ جاری ہوا)

(۲۵) حضرت مبيد دومت محمد قدى مرة

(٣٦) حضرت شاہ محمد فرہا دقدس سرۂ (آپ کا آستانہ دہلی سے عظیم آباد پہنچا اور بارگاہِ عشق کے نام ہے مشہور ہوا)

( ۲۷ ) حضرت مولا تا بر بإن الدين خدا نما قدس سر ف

(۴۸) حفزت رکن الدین عشق قدّی سرهٔ (آپ نے صوبہ بہار میں پہلی ابوالعلائی خانقاہ

اورشاہ فرہاد کے آستانے کی بنیا در تھی)

(٢٩) حضرت شاه ابوالبر كات قدس سرهٔ

(٣٠) حضرت شاه وجدالله قدى سرة

۳) حضرت خواجه شاه لطیف کمی قدس سرهٔ ۳۱) حضرت خواجه شاه امجد حسین قدس سرهٔ ۳۳۱) حضرت خواجه حمید الله مین احمد قدس سرهٔ حضرت خواجه حمید الله مین احمد قدس سرهٔ

#### وت

. یوں و کل سلطے ایک سے ایک میں اور سارے بزرگان دین جارے سر ک ج نے ہیں مگر نتشبند یہ ابوالعلا ئیسلسلے میں چند باتمیں خاص اور توجہ طاب ہیں ۔ کیبل بات تو ہی ہے کہ دوسرے تمام سلیلے صرف دھنرت مولاعلی کرم اللہ وجہہ سے یطے ہیں گر نقشہندیہ حضرت خبیفه اوّل اور جیمارم وونول ہے جاری میواہیے ،اور دونوں کے فیوش و بر کات کا حامل ہے۔ دوسری بات رہے کہ اس سلیلے میں بتیہواں اور تینتیسواں نمبر خواجہ شاہ ابو وحسنات کے والد اور چیا کا ہے جبکہ دوسرے سلاسل میں ان کا نمبر تقریباً جالیہوال ے۔ بھی مب ہے کہ کم واسطے نے شاہ ابو، لحسنات کے والداور بتیا کورسول التہ ہے ہے ' یا دہ قریب کر دیا ہے۔ تمیسری بات میاہے کہ سیریا ابوالعلا کی وجہ ہے نقشیندی اور چشتی فيونس ايك جُكه جمع ہو گئے بيں اورسيد نا ابوالعلا قندس سرؤ نے اپنی دینی اور روحانی مہارت ں ہنا ، یرضن خدا کی کم ہمتی اور ضعف کا لی ظاکر تے ہوئے طریقت کی تعلیم کو ہسان سے " سان ترینا دیا ہے اس طریقہ تعلیم میں آم ہے آم محت کرے زیادہ ہے زیادہ فی ندہ انوا <u>ہ</u> بالكتات-

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيَّد نَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ آلِ سَيَّد نَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ رَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَ عَلَىٰ آلَهِ وَ أَصْحَبَا بِهِ وَ بَارِكُ وَسَلَّمْ

معرفت اینی عطا کرمصطفے کے واسطے ماالی شافع روز جزا کے واسطے چٹم بینا کر علی مرتظیؓ کے واسطے

ا صبر دے بارب مجھے اپنی رضا کے واسطے ہوں غریق بحرعصیاں کرمری تو بہ تبول صدق دےصدیق اکبرٌ یاصفا کے واسطے

م یاالی حضرت سلمان فارس کا طفیل دریا اللی دام مکر نفس تا ہنجار ہے س و كرملمال بندكي بے ريا كے واسلے عدر رہا جھ كوشبيد كر بلا كے واسلے م یا محمد قاسم حق میں خبر التابعیں ٨ کررکھا ہے تا تو ال باری دل نے مجھے . ی . میری خود بنی مثا دیجئے خدا کے واسطے 📑 بخش صحت یا خدا زین العبا کے واسطے انی ول سے ہو مجھ کو حضوری نماز ؛ حضرت باقر المام الاتقيا کے واسطے

☆ ☆ .. ☆. ☆ ☆... ☆.

جعفر صادق امام دوسرا کے واسطے ر این کر تیول کی خدمت میں البی کر تیول 🕌 ا شاہ عرفال بایزید چیٹوا کے واسطے یا الی سر باطن سے مجھے آگاہ کر

لذت الفقر فخری: ہے بچھے بر مفتح بو الحن خرقانی بح صفا کے واسطے نور سے اینے مرے سنے کو رشک طور کر قاسم گرگانی ابر سخا کے واسطے يا اللي ايخ كمن كا مجھے رستہ بتا ہو علی دیجگیر و رہنما کے واسطے ذائقہ مرنے کا یارب پہلے مرنے ہے چکھا خواجہ بو یوسف یوسف لَقا کے واسطے یا البی راہ عم کردہ ہوں، وستہ سے لگا عبد خالق غجدوانی پیشوا کے واسطے ما الني وتنگيري كر كه ورمانده مول مي خواجہ عارف رہوکر مقترا کے واسطے یا البی آشائے بح وحدت کر مجھے قواجہ محمود فطر رہنما کے واسطے یا اللی سر اللہ اللہ ہے واقف مجھے . بحر علی را محینی حق آشنا کے واسطے با الني جو صفائي قلب کي حاصل مجھے بابا سای صفی الاصفیا کے واسطے یا البی آتش الفت سے کر سینہ کباب خواجہ میر کاال یا صفا کے واسطے

r.

مشکلیں عل کر الی دین و دنیا میں میری نقشّبند خُواجہ مشکل کشا کے واسطے یا الٰہی ککر ونیائے وُئی سے وے نجات خواجہ لیقوب چرخی یارسا کے واسطے یا النی فقر کی دولت سے کر مجھ کو غنی خواجہ احرار میر دومرا کے واسطے و يا الله العالمين جو إغاتمه ميرا بخير خواجہ کی ولی و پیٹوا کے واسطے ایا الی مرده دل بون، زنده دل کر مجھے خواجہ عبد الحق" شد دوسرا کے واسطے یا البی نفس بد کردار بر کر فتحاب میر عبد اللہ نشہ تحشور کشا کے واسطے ما الى ست كردك بادة توحيد سے سیر سادات میر بو العلا کے واسطے بو العلا کا عشق میرے ساتھ جائے قبر میں یا النی اہل ہیت مصطفے کے واسطے دوی میں رکھ مجھنے سید محمد دوست کی يا البي ايخ انعام و عطا کے واسطے سیخ ہو یارب نہ میری جان شیریں وقت نزع خواجہ فرہاد یاوجود سخا کے واسطے یا البی کر چلا آئینہ ول کا مرے

حق تما بربان الدين حق تما كے واسطے یا البی کر مجھے اور بھائیوں کو فیضاب شہ و رکن الدین عشق یا صفا کے واسطے یا البی موج عصال سے مری تشتی بحا ثاء ابر البركات ميرے ا خدا كے داسطے یا الٰہی نفس کے ظلمات سے مجھ کو نکال شاہ قمر الدین عبن عجم البدا کے واسطے · یا البی حشر میں مجھ کو شہ رسوا کی جیسو جد اعلیٰ قاسم حاجت روا کے واسطے ما اللي دور كر ول سے تجاب ما سوا سيد مجاد قطب الادليا کے واسطے و ما النبي كر مجھے دونوں جہاں میں كامياب شاه اکبر میرے پیر و رہنما کے واسطے. با اللي از طفيل محسن عالى جناب ابترا میری بنادے انتہا کے واسطے با الني روز محشر لاج ركه ليستنجيب و ميري شاہ ظفر سجاد حاتی پیشوا کے داسطے یا الٰی آشا کر نفس میں اثبات کا كشف الله الله بوء المحد جاكي لا كے واسطے نشہ میں جس کے کرول نمیں نعرۂ ہل من مزید دے وہ بادہ ساتی روز جزا کے واسطے

یا الی نار دوز آئے ہے بچا استیا ہے واسطے انہیا و اولیا و اسفیا کے واسطے یا النی حشر میں کے بیت مشرف دید سے کری و لوح و قلم عرش علا کے واسطے یا النی روسیہ جون، خط عصیاں ہے سیاہ بخش دہجی واسطے بخش دہجی ہوا یا یا ضفا کے واسطے بخش دہجی ہوا یا یا ضفا کے واسطے تو یدا کے ارض و سا میرے لیے کر نہ بھی کو یا خدا ارض و سا میرے لیے کر نہ بھی کو یا خدا ارض و سا کے واسطے کر نہ بھی کو یا خدا ارض و سا کے واسطے کر نہ بھی کو یا خدا ارض و سا کے واسطے کر نہ بھی کو یا خدا ارض و سا کے واسطے کر نہ بھی کو یا خدا ارض و سا کے واسطے کی ساتھ

واضح ہو کہ سلسلہ عالیہ نقشہند یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جامات ہو اور حضرت امام کے قلب میں دو دریا فیض کے جمع ہوئے ہے۔ پہلے و آپ نے فیضانِ تعمات باطنی کا اپنے تانا خیر التا بعین حضرت قاسم رضی اللہ عند سے بایا ہے کہ وہ نسب صدیقیہ ہے۔ بعدال کے دقایق مراجب ولایت اور اسرار امامت کے اپنے والد ہزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حل کیے اور شرف بیعت حاصل کر کے فرقہ خلافت و امامت کا بایا کہ یہ نسبت مرتب ویہ ہے۔ اس جمت سے آپ کو جمع البحرین کہتے ہیں۔ پس امامت کا بایا کہ یہ نسبت مرتب ویہ ہے۔ اس جمت سے آپ کو جمع البحرین کہتے ہیں۔ پس شجر ہانشہند یہ میں حضرت امام جعفر صادق ملیہ السلام سے اوپر دوشاخ کھی جاتی ہے ، ایک تو فنیفہ برحق حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ عند تک پہنچی ہے اور دوسری خاتم الخلافت امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہۂ سے جاملتی ہے۔

# عهد نامه

### بسلم الله الرحمان الرحيم شروع كرتا بول ساتها م الله كے جو بخشش كرنے والامبريان ہے-

اللهُم فاطِر السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ عَلِمُ الْغَيْبُ وِ الشَّهادةِ هُو الرَّحْمنُ الرَّحِيْمُ طَ اللَّهُمُ انْى أَعْهَدُ الَيْکَ فِي هلَدِهِ الْحَيْواةِ الدُّنْيَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهِ اللَّا اللهُمُ انْى أَعْهَدُ اللهُمُ الْنَى اَعْهَدُ اللهُمُ وَ رَسُولُکَ فَلا اللهَ وَحُدک لا شَرِيْک لک وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُک وَ رَسُولُک فَلا تَكِلْنِي الله اللهُمُ وَ اللهُمُ وَ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ وَ اللهُمُ اللهُمُهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُولُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ المُلْمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُم

تر جمہ ''اے اللہ! آسانوں کے پیدا کرنے والے اور زمین کے جانے والے پوشید ہ اور ظاہر کے ، وہ بخشش کرنے والا بڑا مہر بان ہے ۔ اے اللہ! حقیق میں عبد کرتا ہوں طرف تیری ﷺ س زندگی کے ساتھ اسکے کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوانے تیرے ایک تو ہے ایک تو ہے نہیں کوئی شریک واسطے تیرے اور میں گوائی ویتا ہوں کہ محمد صاحب بندے تیرے میں لیس مت سونپ تو مجھ کوطرف گنس میرے کی پس تحقیق تو اگر سونے کا مجھ طرف گنس میرے کی پس تحقیق تو اگر سونے کا مجھ کوطرف کنس میرے کی پس تحقیق تو اگر سونے کا مجھ کو بھائی ہے اور دور کرے گا وہ مجھ کوطرف میں برائی کے اور دور کرے گا میں کہ کوئی تا ہوں گر ساتھ رحمت تیری کے پس کرتو

وویشے میرے مزو کیا۔ اپنے عہد و کہ بچرا میں۔ تو اس کو دان قیا مستہ کے جھیل تو نہیں۔ خلاف کرتا ہے وعد ہا۔ اور رحمت نازل کرے اللہ تعالی او پر بہتر مخلوق اپنی کے کہ محمد میں۔ اور اولا دان کی کے اور اوپر دوستوں ان کے سب پر اپنی رحمت کے اے سب سے بڑھ کر رحم کرئے والے مہر ہان۔

بخضورِ عالیجنا ب سند ثناه محفوظ الله ظفری ابوا اعلائی ، سجاد و نشیس خانقاه سجاد سه ابوالعلا سیه ، مخفوظ الله ظفری ابوا اعلائی ، سجاد و نشیس خانقاه سجاد سه ابوالعلا سیه ، میار (انگریا)

# 44 بسم الله الرحمان الرحيم نحمدة و نصله على رسوله الكريم

اته بعد! احتر العبادسيد ظفر سجاد سنى ابوالعلائى دانا بورى نے بلى ظخصوصيت تعليم طريقت كے اپنے مريد عزيز گرامى صوفى شميم احمد سلمهٔ الله تعد لى كواپنے چاروں خاندانى سلسلے كى اجازت وخلافت بتاریخ ٨ رمضان المبارك روز جمعه ١٣٩١ه بمقام كھو كھرايار كراچى بخوشى دل عطاكى ۔ وہ چارول سلسلے بيہ ہيں :

(۱) سلسله عاليه نقشبند بيرا بوالعلائيه (۲) سلسله عاليه چشتيه

(٣) سلسله عاليه قادريه (٣) سلسله عاليه مهرورديه

ان چاروں میں ہے وی اسلوک کریں۔ ان کے ایمان دعرفان میں اللہ تعالی ان کی تعلیم باطنی خواہ بجذ ب خواہ بسلوک کریں۔ ان کے ایمان دعرفان میں اللہ تعالی ترقی عطا فرمائے۔ میں نے ان کی سعادت مندی اور الجیت باطنی سے متاثر ہو کریے نفت عطا کی ہے۔ وقا تعوفیقی الا باللہ العظیم. ہے وی برم ورح کے والد ماجد حضرت شاہ ججل حسین صاحب اکبری ابو العلائی دائی عظیم آبادی علیہ الرحمة میرے جد امجد حضرت عارف بائد حاتی مولا ناسید شاہ محمد اکبر دائشند ابو العلائی و انابوری عظیم آبادی قدس سرۂ العزیز کے خاص مریدوں میں سے تھے، اور بڑے عابد و زائد تہجد گزار پاپند شریعت وطریقت تھے، کہل ساع میں باکیف تھے۔ اس وجہ سے اس راقم ف کسار ظفر عجاد کے والد ماجد و بیروم شد حضرت قطب وقت حالی سید شاہ محمد ن دائشند ابوالعلائی تقدی سید شاہ محمد ن دائشند ابوالعلائی ناسے ہی سید شاہ محمد ن دائشند ابوالعلائی ناسے می سید شاہ محمد ن دائشند ابوالعلائی ناسے ہی سید شاہ محمد ن دائشند ابوالعلائی ناسے ہی وقت حالی سید شاہ محمد ن دائشند ابوالعلائی ناسے ہی وقت حالی سید شاہ محمد ن دائشند ابوالعلائی ناسے ہی عزیز مد وح صوئی شیم احمد اس نعت کے حقد ادر شے جو میں آئ ان کے بہرونی ناسے ہی عزیز مد وح صوئی شیم احمد اس نعت کے حقد ادر شے جو میں آئ ان کے بہرون ناسے ہی عزیز مد وح صوئی شیم احمد اس نعت کے حقد ادر شے جو میں آئ ان کے بہرون ناسے ہی عزیز مد وح صوئی شیم احمد اس نعت کے حقد ادر شے جو میں آئ ان کے بہرو

# د ستخط - احقر العها د سيد ظفر سجا د ابوالعلا کی و انا پوری ۸رمضان المهارک پر وز جمعه ۱۳۹۱ ه

گواه: المحمط برالدین ابوالعلائی محسنی گواه: ۲ سید ابوسعید ابوالعلائی محسنی گواه: ۳ سونی محمرعتان علی شاه ابوالعلائی حسنی

### بسم الله الرحمان الرحيم هُوَ المنعم و هو اللطيف الخبير

برا درم جناب صوفی شیم احمد صاحب نقشهندی ابوالعلائی بدست برا درم جناب سیدش وظفر سجاز در سلسده عالیه نقشهندیه ابوالعلائیه ببعت واجازت خلافت حاصل کر دند به سب صلب بسیار درصحب این خادم الفقرا خواجه ابوالحسنات غفر الله ذنو به نسبت و کیف به یته نقشهندید، قاورید، چشته وفر دوسیه حاصل نمودند چنانچه تا خیر حسب طلب بظهور رسید بهذا به بن چیران ماذون نموده می آید که اگر ظالب صادق العقیده رجوع آرد بطور یکه از پیران بسیده است ارشادنما بند و ببعت بگیرندمجاز است در سلسند عالیه نقشید بیدا بوالعلا شیروقاورید به جشته وفر دوسیه و چهارده خانواده با کافتانه بیعت بگیرندمجاز است -

از نقیرخواجه ابوالحسنات غفراللد ذنوبه نقشبندی ابوالعلائی قادری چشتی فردوی تاریخ ۵ربیج الاول ۱۳۹۷ه مطابق ۲۳ فروری ۷۷ء بردز پنجشنبه

#### تعارف

### سيّد شاه خواجه ا بوالحسنات صاحب:

آپ کانسی تعلق خواجہ بہاءالدین نقشند ہے بھی ہے۔ آپ کی بیعت آپ کے عمر مسید شاہ خواجہ حمیدالدین احمہ سیار گاہ عشق نے سلسلہ نقشبند بیا ابوالعلائی میں کی ہے۔ اجازت وخلافت اپنے والد ماجہ حضرت سید شاہ خواجہ محمد علی حسین سے ہے۔ شاہ ابوالحتا کے دوسرے بھائی جوان ہے جھوٹے بیں ان کا نام خواجہ ابوالظفر ہے۔ وہ اپنے والدی کے والد نے ہے۔ وہ اپنے والدی کے والد نے ہے۔ وہ اپنے والدی کے والد نے نقشبند سے ، ابو العلائي ، قادر ہے، چشتیہ، فردوسیہ اور چہاردہ خانوادوں کی خلافت عط فرمائی ہے۔ شاہ ابوالحنات کانسی تعلق حضرت مخدوم بھی منبری اور حضرت مخدوم الملک فرمائی ہے۔ شاہ ابوالحنات کانسی تعلق حضرت مخدوم بھی ہے اور بیعت وانا بت کاسلسلہ بھی ان شرف الدین احمد بن بھی منبری اور بیعت وانا بت کاسلسلہ بھی ان

یہاں بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ابوالحسنات صاحب کے چاروں طریقے کے نقل کردیئے جن میں شاہ محمد فرہاد ،سید ابو العلاء ،حضرت منعم پاک اور سید تا ابو العلاء ،حضرت منعم پاک اور سید تا ابو البرکات قدس مرہم جیسے مرکزی حیثیت رکھنے والے بزرگان موجود ہیں جوصوفی شمیم احمد خال کے بیران سلاسل ہیں۔

## اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم نحمدة و نصلّى على رسوله الكريم

سب تعریف ایندجل شاینہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا آ دم ملیہ السل م کواپنی ا المورت برا در مخصوص کیان کی اولا د کوخلاشت کے لیے مسوق اور سلام ہوسر کا ر دوجہا ب م ما مقبول حضرت محرصنی الله علیه وآیه وسنم بریه بیدا کیاان کواییخ نورینه اورمخصوص میا . نیوت اور رس لت کے ساتھ اور مخصوص کیا ان کی اولا دیبس اولیائے امنیہ کو ولایت کے مرتجہ اور رحمت خدا کی ہوجیو جملہ اصحاب اور او یا دیر آپ کی لیس بعد حمد وثعت نے یہ ار نت ہمارے مثنا کُخ چشتیہ طیبہ و قادر یہ کبریہ ہے۔ بند ہ امید وار سے مغفرت کا املہ جات اللہ نے خاکیائے درویٹا ساتھیم سٹرکلیم التی چشتی نخری قادری فریدی ہے طریقہ چشتیہ و ۱۵ د په کې اچاز ت پخو تی و برغېت د لی ' صوفی شیم صاحب ظفر ی ابوالعلا کی ' ' کو ۱ جاز ت و۔ کی نے ورغد فت نامہ عطا کیا ساتھ اختیار ت کے جس طرح پر جھے ُومیر ہے ہیں روشن الم یہ حصرت ابوص ح ضمیر الدین <sup>حس</sup>ن چشتی فریدی نے عطا فر ما یا تھا۔ پس بیرخلافت میر ہے مٹ کُ طریقت چشتہ حیبہ وقد ور میہ کبرید کی ہے۔

وصلً الله تعالى على خير خلقه و آله وسلم

مهر مسّين حکيم سيّد شاوکليم الحق قريد گرضهيري ۲رجب المرجب المبراه

### بسم الله الرحمان الرحيم وصلَّ الله تعالى على خير خلقه و آله و أصحابه وَسلَّم

#### ٠\_\_\_\_

ا ما بعد ، راقم الحروف سيّد ابومعيد محسنى ابوالعلا كى مريد ومجاز حضرت قطب وتت عا تى سيّد شا ومحسن دانشمند ابواهل كى قدس سرة العزيز كا بول -

میرے پیرڈا دیا جناب سندشاہ ظفر سجاد محسنی ابدالعلائی دانا بوری کے مرید عزیم القدرصوفی شمیم احد ابوالعلائی ہیں اور ان کو پیر زادہ ممدوح نے اپنی طرف سے مجاز کر دیا ہے اور اس خلافت ہے اور اس خلافت ہے اور اس خلافت ہے اور خلافت نامہ تحریری عطا کرویا ہے ، جس کو ہیں نے بھی دیکھا ہے۔ اور اس خلافت نامہ برعا وہ وو گوا ہوں کے میرانا م بھی بطور گواہ کے موجود ہے۔ پیرزادہ صاحب نامہ برعا وہ وہ گوا ہوں کے میرانا م بھی بطور گواہ کے موجود ہے۔ پیرزادہ صاحب نے عزیزی صوفی شمیم احمد سنمہ کو چار سلسلوں کی اور زست تحریر فرمائی ہے ، یعنی :

- (۱) سلسله عاليه تقشبند سيا بوالعلاسي
  - (٢) سلسله عاليه چشتيه
  - ( m )سکنده اید قام پی
  - ( ۴ ) سكنده غالية سېرور ديو -

ان چروں سلسلہ کے علاوہ مداریہ بھی ہے، جومیرے اجازت ٹامہ میں ورن ہے۔اور میں عزیزی شہم احمد سلمۂ میں استعداد و کچتا ہول کہ وہ اس سلسلہ میں بھی بیعت کر سکتے میں لاہڈا میں ان کواپنے اجازت ٹامہ کے توسل ہے عزیز موصوف کوسلسلہ مدار کی بھی اجازت ویتا ہموں کہ وہ طالبا پ حق کواس سلسلہ میں بھی مرید کریں اور تعلیم باطق

دین خواه بحجذ ب وخواء بیسلوک۔

وی ہے کہ القد تقویلی این کے ایمان وعرفان ٹیل دائمی ترقی موطافر مائے اور فدا ہم ری عاقبت بخیر کرے ۔ نعم المولیٰ و نعم النّصید۔

استخط ( سير ) ابوسعيد محسني ابوا احلالي بقلم خو د ۲ رجب المرجب المرجب ۱۳۹۸ه

#### تعارف

جنب سید ثاہ ابوسعید محسنی ابوالعدائی کو جنب سید ثاہ محسنی ابوالعدائی قدس سرہ تا ہوست ابوالعدائی قدس سرہ تے بیعت اور ، جازت و خلافت حاصل تھی ۔ بعد ہ جناب ابوسعید محسنی ابوالعدائی کے بین سے جبز اوے جناب سیدشا واختر عالم ظفری ابوالعدائی کی شادی جناب سیدشا ومحسن بوالعدائی کی شادی جناب سیدشا واجر محسنی بوالعدائی رحمة العد علیہ کی صاحبز اوک شمسہ لی بی ہے ہوئی ۔ جناب سیدشا وابوسعید محسنی بوالعدائی کے یا بچے ساحبز اوے اور کی صاحبز اویاں ہوئیں ۔ صاحبز ادوں میں:

(۱) سيد شاه اختر عالم ظفري ابوالعلائي ،

(٢) سير ثاه محبوب عالم (مرحوم)،

(۳) سيد شاه مسرور عالم (مرحوم)،

(٣)سيد ثاونڌ بريالم،

(۵)سيدشا وتطب عالم جي -

سید ثناہ نذیر مام اور سید ثناہ تطب سالم اپنے والد بزرگوار کی واگار قائم کیے جو بے بیں اور برسال اپنے والد بزرگوار ور حضرت سیدنا ابوالعال قدی سرف العزیز کے ایسال ثواب کے لیے عرس اور نذرو نیاز کا سلسہ جاری رکھے ہوئے تیں۔

## شجر ەنسب

سیدا بو سعید محسنی ابو العلائی بن تکیم سیدشاه ندریا احسن تشیم رحمة الله ملیه بن حاتی خدم سیدشاه محید البر تدس سره قادری کا کوی ثم بلسوی بن سید ثباه محدش بن سید شاه مردان ملی بن سید محمد ثاه بن میرسید درولیش محمد بن میرسید محمد اولیا ، بن میرسید عبد الغفار بن میرسید عبد الفتاح بن میرسید سلیمان بن سید مخد توم مدنی بن سید مجد با نشد بخن سید عبذ العزیز میرسید عبد الفتاح بن میرسید میران الله بن بن سید محمد بن بن مید محمد بن جابی حسن حروی و حراق بن سید محمد رضا بن سید محمد بن سید محمد الله بن محمد جعفر بن حضرت الم موی کاظم بن حضرت الم مورد با قرط بن حضرت الم مورد با الم المتشین المیر المود میمن حضرت کی کرم الفت و جهد بن الی طالب -

## اسائے بزرگان دین شجرۂ قادر بیہ پاک

ه ) خاتم ما نبياً وحضرت محمد رسول التدعيق التدعليه وآلبه وسلم

( ۲ ) حضرت مولاعلی کرم الندو جهه

(۳) حضرت ا مام حسين رضي الله عنه

( ٣ ) حضرت امام زين العابدين رضي الله عنه

(۵) حضرت امام محمر يا قر رضي القدعنة

(۲) حطرت المام جعفرصا وق رضي القدعنة

( ۷ ) حضرت الأم مويٌ كاظم رضي الله عنه

( ۸ ) حضرت ا مام علی موی رضارضی الله عشهٔ

(۶) حطرت شیخ معروف ترخی قدی سر ف

(۱۰) حضرت شخيمز ي تقطي قد ت سر ف

(11) حضرت شيخ جنيد بغد وي قدس سرة

(١٢) حضرت امام شلی قدس سرهٔ

( ۱۳ ) حفزت شيخ ابوالفضل عبدالواحد قدس سرهٔ ۲

(۱۴) حضرت شيخ ابوالفرت يوسف طرطوي قدس سرة

( ۱۵ ) حضرت شیخ ابدانحسن می است کاری قدس سر ف

(١٦) «هنرت شيخ ابوسعيدمبارك مخز ومي قدس سره

(٧٤) حفرت سند شخ عبدالقا در جبلانی قدین مر ہ ( میمین ہے۔منسعہ قا در بیدجاری ہوا ﴾

۳**۴۷** (۱۸) حضرت شیخ سیّدعبدالرزاق قدی سر هٔ (١٩) حفرت شيخ سيدا يونفير قدس مرة (۲۰) حضرت شيخ سيداحمد قدي سر أ (۲۱) حضرت فینخ سیدیجی قدس منر ہ (۲۲) حفزت شخ سيدمحمر قدس بر ف (۲۳) معزت شخ سيدا حدقد س مر أ (۲۴) حضرت شخ سدعلی قدس تمر هٔ (۲۵) حفزت شيخ سيدحسن قدس مر و (۲۷) حضرات شيخ سيدا حمد قد ت مر ه (۲۷) حفزت شيخ ميدعبدالباسط قدس مر ف (۲۸) حضرت شخ سيد قاسم قد ت سر هٔ (۲۹) حفزت شخ سدمجر قدش سر هٔ ( ۳۰ ) دعنرت ثیخ سیدا ساعیل قدس سر هٔ (۳۱) حضرت شیخ سیدا و محمد تارک شامی قندی سر ف ( ۳۲ ) حضرت محمد يوسف غاكى قدش مر ف (۳۳) حطرت میرملی قادری قدس مرغ (٣٣) حضرت ش ومحمد فرياد قدس سرة ( ان كو قادريه سيسنے كي احيازت وخلافت ميرعلي قاوری قدی سرہ سے عاصل ہے۔) ( ٣٥ ) خطرت مولا نابر بان الدين خدا نما قد تن مراه (٣٦) حفرت شاه رئن الدين عشق قدس سرة

( ٣٧ ) حضرت شاه ابوا بير كات قد ت سراهٔ

( ۲۸ ) حضرت شاه دوجه القد قد ک سرهٔ ( ۳۹ ) حضرت خواجه شاه لطیف علی قد س سرهٔ ( ۳۰ ) حضرت خواجه شاه امجد حسین قد س سرهٔ ( ۳۰ ) حضرت خواجه جمید الدین احمد قد س سرهٔ ( ۳۰ ) حضرت خواجه جمید الدین احمد قد س سرهٔ ( ۳۱ ) حضرت خواجه شاه محمر علی حسنین قد س سرهٔ

اس سلسلے کے کیا کہتے۔ اس میں جیوا مام ہیں جو براو راست رسول انتد ملی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت غوث التقلین محی الدین عبد القادر جیلائی رحمة علیہ وسلم کی آل ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت غوث التقلین محی الدین عبد القادر جیلائی رحمة مند علیہ ہیں اور حضرت جنید بغدادی وا مام نبلی رحمة الند عیبی جیسے شناوران بحرِ تو حید ہیں۔

# امع نے برزرگان دین شجر ہُ چشتیہ پاک

(!) غاتم الأنبيا وحضرت محمد رسول التدصلي القدعلية وآله وسلّم

(۲) حضرت مولاعلی کرم الله و جهه

(٣) حفرت خواجه حسن بصری قدش مرزهٔ

( ۴ ) مطرت خواجه عبدالواحد بن زید قدس مر ف

(۵) حضرت خواجه نضيل بن عياض قد ت سره

(٦) حضرت ابراجيم بن اوجم بنخي قدس سر ه

( ۷ ) حضرت خواجه حذيفه بخي قبرت سر ف

(۸) حضرت مبير وبقري قدس سرة

(٩) حضرت خواجه ممشا وعود بنوري قدت سرة

(١٠) حضرت نواجه ابوا سحاق شامی چشتی قدس سر ف

(11) حضرت احمد ابدال چشتی قدش سرهٔ

( ۱۲ ) حضرت خواجه ابو پیسف چشتی قدس سر ف

( ۱۳ ) حضرت خواجه ا پومجمه چشتی قدس سر ف

(۱۴) حضرت څواجه قطب اندين موه و د<sup>چش</sup>تی قدس سرهٔ

( ۱۵ ) حضرت عاجی شریف زندانی قدس سرهٔ

(١٦) حضرت خواجه عثمان بإرو في قدس مرغ

( ۱۷ ) حضرت خواجه معین الدین حسن نجری چشتی قدس سمرهٔ ( خواجه غریب نوازٌ )

ر ۱۹) حضرت فريدالدين مسعودا جورهني چشتی قد س سر ذ ( با با فريد سنج شکر ٌ )

( ٢٠ ) حضرت خواجه نظام الدين اوليا ومحبوب اللي قدل سر أ

(۲۱) حضرت پسراج، لدین عثمان او دی اخی چشتی قدس سرهٔ

(۲۲) حضرت علاء الدين چشتى (بنگالي) قدس سرهٔ

( ۲۳ ) مفرت نور قطب عالم چشتی (پیڈوی ) قدس سر ہ

( ۲۴ ) حضرت مولانا حسام المدين ما تک پورې چشتی قدس مرۀ

(۲۵) حضرت سيد شاه حايد ما تک پڍري چشتی قعر سرهٔ

(۴۲) حضرت خواجه نظام الدين الحداد چشتی قدس سر ف

(٢٧) حضرت خواجه مشعو ف عبد الواسع بچشتی قدس سر هٔ

( ۴۸ ) حفرت خواجه نظام الدين ليسين چشتی قد س سرهٔ

(۲۹) مصرت خواجه عبدالرزاق خاصه چشتی قدس سرهٔ

(٣٠) حضرت خواجه نظام الدين احمد قدس مبرهٔ

(٣١) حفرت شاه محمد فر با د قد ت سرهٔ ( ان كو چشتيه طريقه كي ا جازت وخلافت خواجه نظام

الدين احريب طي \_ )

( ٣٢ ) حضرت مولا تابر بإن الدين خداني قدس سرة

(۳۳) حضرت شاه ركن الدين عشق قد س سرهٔ

( ٣٣ ) حضرت شأه ابوالبر كات قد س سرة

' (۳۵) خصرت شاه وجه الله قله س م ه

(٣٦) حضرت خواجه شا ولطيف على قد س سر ة

(٣٤) حضرت خواجهش والمجد حسين قد س مر ف

( ۳۸ ) حفزت خواجه حمید الدین احمد قدس سر هٔ

(۳۸) حفرت خواجه محم علی حسنین قدس سرهٔ

یا شاء الله اس سلسلے میں خواجہ غریب نواز کے علاوہ بہت بڑے بڑے بررگا

و ين موجود بيل ـ

#### ۳۹ اسائے بزرگان دین شجرهٔ فردوسیه پاک

اں تجرے کی تر تیب اور شجروں ہے مختلف ہے۔ اس میں آخری بزرگ کے نام ہے شروع کر کے رسول اللہ علیہ پیشچرہ تمام کیا گیا ہے۔

(۱) حضرت خواجه شاه حمیدالدین احمد قدس سرهٔ (۱) حضرت خواجه شاه محمد علی حسنین قدس سرهٔ

(۲) حضرت خواجه ثناه المجدحسين قدس سرهٔ

(٣) حضرت خواجه شاه لطيف على قد س سرهٔ

(۴) حفزت شاه وجدالله قدى سرفي

(۵) حضرت شاه ابوالبر كات قدى سرة

(۲) حضرت شاه ركن الدين عشق قدس سرة (ان كوفر دوسيه طريقے كى اجازت وخلافت .

حضرت معم پاک سے لی ہے۔)

(٤) معزت محرشعم پاک قد س سرهٔ

(٨) حضرت بيرسيدخليل قدس سرهٔ

(٩) حضرت سيدامل الله عرف سيدمبارك پيرجلال قدى سرهٔ

(١٠) حضرت اشرف عرف بيرسيد جلال دانشمند قدس سرة

(11) حضرت سيدزين الدين غرف سيد جلال قدس سرهٔ

(۱۲) حضرت مدية الله ابوالفتح پيرسرمست شطاري قدس سرهٔ

( ۱۳ ) حضرت مخدوم قاضن علاشطاري قد ك سر ف

(۱۴) حضرت شيخ ابوب كابي قدس سرة

(١٥) حضرت مخدوم شخ حسن فر دوی قدس سر ا

(١٦) حضرت مخد وم شخ حسين نو شه تو حيد قدس سر هٔ

(١٤) حضرت مولا نامظفرشس بلخي قدس سر ۀ

(۱۸) حضرت مخدوم شرف الدین منیری و بهاری قدس سرهٔ

(19) حضرت شخ نجيب الدين فر دوي قدس سرهٔ

(۲۰) حضرت خواجه رکن امدین فر د دی قدس سرهٔ

(۲۱) حضرت خواجه بدرالدین سمرقندی قدس سرهٔ

(۲۲) حضرت سيف الدين با خز ري قدس سرهٔ

(٢٣) حضرت شخ الموحدين خواجه فيم الدين كبري قدس مرة

( ۲۴ ) حضرت خواجه ضیاء الدین ابونجیب عبدالقا برمبر و ز دی قدس سر هٔ

(٢٥) حضرت قاضي وجدالدين ابوحفص قدس سرة

(٢٦) حضرت خواجه مجمد ن المعروف بعمو بيرقدس سرة

(۲۷) حضرت خواجه الي احمد اسود دينوړي قد س سرۀ

( ۲۸ ) حضرت خواجه ممشا دعلو دینوری قدس سرهٔ

(۲۹) حفرت خواجه جنيد بغدا دي قدس سر ۀ

(۳۰) حضرت شخ سري ملقطي قدس سر هٔ

(۳۱) حضرت خواجه معروف کرخی قدس سره

( ۳۲ ) حضرت ا مام علی موی رضا رضی الله عنهٔ

( mm ) حضرت اما م موی کاظم رضی الله عنهٔ

(۳۴) جطرت امام جعفرصا دق رضی الله عنهٔ

(۳۵) حضرت المام محمر با قررمنی الله عنهٔ

141

(۳۲) حضرت امام زین العابدین رضی الله عنهٔ

( ٣٧ ) حضرت إمام حسين رضي الله عنه

( ۳۸ ) حضرت مولاعلی کرم الله و جهه

(٣٩) خاتم الانبياء حضرت محمد الرسول عظية

نوف: ان جُرول میں خور کرنے سے ایک خاص بات سامنے آئی ہے۔ خالباً
مؤر خین کی توجد دھرنہیں منعطف ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ نکتہ نہ تو ہزرگوں سے سنا گیا ہے اور نہ
کہ ہوں میں مرقوم ہے۔ وہ خاص بات ہے ہے کہ ان جُرول میں ستر ہویں (کا) نمبر پرجن
بررگوں نے نام ہیں وہ سب کے سب ایک خاص طریقہ تعلیم کے موجد ہوتے ہے گئے
ہیں۔ مثلاً قادر یہ جُرے میں ستر ہویں نمبر پر حضرت نوث پاک ہیں ،ان سے قادر سالملہ
جہا ہے۔ چشتہ جُرے میں ستر ہویں نمبر پر حضرت نواجہ فریب نواز ہیں ،ان سے چشتہ تعلیم
کارواج ہوا ہے۔ نقشہ ندید میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنا کی طرف سے شار کرنے
پرستر ہواں نمبر خواجہ بہاء الدین نقشبند کا نام آتا ہے ،ان سے نقشبند بیطر یقد دائج ہوا ہے
اور فردوسیہ جُرے میں رسول اللہ علی طرف سے گئے تو ستر ہواں نمبر حضرت خواجہ
جُم الدین کبرئ کا آتا ہے۔ ان سے جوسلسلہ چلا وہ پہلے کبرویہ کہلاتا تھا۔ بعد کو وہی
کبرویہ طریقہ ،فردوسیہ کے نام سے مشتیم ہوگیا ہے۔

اور حضرت سيدا على الله كروين رحول كرنام جيوف بيوس الآل حضرت بيرسيد ليا الآل حضرت بيرسيد ليا الدر حضرت سيد محمد جعفر كانام جونا جا ہيں۔

اور حضرت مخدوم قاضن علا شطاري اور حضرت شيخ ايوب كابي كرورميان حضرت شيخ محمد بيرام براري كانام جونا جا ہيں۔

حضرت شيخ محمد بيرام براري كانام جونا جا ہيں۔ (آيام علی عند)

# بإرگا وعشق اور در گا هٔ منعمیه

بارگاہ عشق وہی شاہ محد فر ہاد کا آستانہ ہے جوان کے نواے شاہ رکن الدین عشق کے وقت میں دہلی ہے منتقل ہو کرعظیم آباد (پٹنه) میں قائم ہوا ہے۔شاہ رکن الدین کی مفصل تاریخی سوانح عمری ۱۹۸۱ء میں کراچی کے کسی کالج میگزین میں شاکع ہو پیکی ہے اور '' شرفا کی تکری'' حصہ دوم میں سید شاہ قیام الدین نے بھی آپ کالفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عشق اپنے پیرومرشدمولا ٹا ہر ہان الدین خدا نمّا کے تھم سے حضرت منغم یاک ہے دین استفادہ کی اجازت کے ساتھ پٹنڈنشریف لائے۔جس مسجد میں بیآ کرمٹمبرے ای میں اتفا قاحضرت منعم یا کے بھی فروکش تھے۔ان کے پہال آنے کے بعد حضرت منعم یا ک"نے بیم تجدان کے لیے چیوڑ دی۔خود طامینن کی مسجد میں چلے مسجے ۔جواس مسجد سے چند قدم کی دوری پر ہے۔ پھر جب حضرت عشق کو مکان اور زمین مل گئی تو حضرت منعم یاک نے انہیں خانقاہ بنوانے کامشورہ دیا اور فر مایا کہ:'' آپ خانقاہ بنوائے ؛ مجھے جب ضرورت ہوگی آپ ہی کی خانقاہ بیس آ جایا کروں گا ، بیس اپنی کوئی خانقاہ نہیں بنوا وَں گا۔'' چٹانجہ جب تک حضرت منعم یاک اس عالم میں رہے ،اپنے ای قول پڑھل پیرارہے۔

اس وقت حضرت منعم پاک کے مقبر ہے اور ملامیتن کی مسجد ہے گئی جو خانقا و منعمیہ کہی جاتی جو خانقا و منعمیہ کہی جاتی ہے وہ دراصل شاہ قمر الدین کی خانقا و ہے جو عالبًا حضرت سیدنا ابوالبر کات کے خلیفہ اور حکیم شاہ فرحت اللہ کریم چک کے مرید بنجے اور حکیم صاحب موصوف حضرت مخدوم شہہ وسن علی کے مرید وخلیفہ اور شاہ حسن علی (خواجہ کلال پٹنہ) حضرت منعم پاک کے مرید و

خليفہ تھے۔

طریقہ نقشند یہ ابوالفلائیے نے اپنے طریقے میں استے مداری نہیں رہے ہیں۔
ابتداء بی ہے اس طریقے میں تو حید کی تعلیم دی جاتی ہے۔افلاً خواجہ بہاءالدین نقشند نے اسم ذات کی مشق کا طریقہ ایجا دکیا تھا۔ پھر سیدنا ابوالفلاء قدس مرہ نے نوگوں کے ضعف وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے اسے زیادہ سہل اور آسان بنا دیا ہے اور برسوں کی محنت ہے جو با تیں حاصل ہوتی تھیں وہ اب مہینوں اور دنوں میں حاصل ہوتی ہیں۔ کاش مسلمان ادھر ماکی ہوں اور انے کی کوشش کریں۔

### حضرت امير گلال قدس سر هٔ

نقشہند بیطریقے کا بیان تشدرہ جائے گا اگر حضرت امیر کلال قدمی مرہ کا مختصر بیان نہ کردیا جائے۔ بیر بہت بڑے کا اس بزرگ تھے۔ گمہار کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ کسب کرکے اپنااور خانقاہ کا خرج چلاتے تھے۔ گمہار کا پیشہ اثنا متبرک اور یا کیزہ پیشہ ہے کہ خود اللہ تنہ کی خود اللہ تا ہے تابل فخر و تاز کام کو کمہار کے پیشہ ورانہ کام سے تشبیہ دی ہے۔ وہ فریات ہے:

﴿ خلق الانسان من صلصال كالفخار ﴾ \* ترجمه: " میں نے انسان كو كيلى منى ہے اس طرح بنايا جيسے كمهار منى كے برتن بناتے ہیں۔ "

حضرت خواجہ بہاءالدین انہی کے مرید تھے،اورانہیں کی غدمت میں رو کرتعلیم پار ہے تھے۔آپ کے ذمہ ایک کام میکی تھا کہ وہاں جتنے برتن تیار ہوتے تھے سب پراللہ کا لفظ نقش کرتے تھے۔

جب الله تعالی کومنظور ہوا کہ خواجہ بہاءالدین کی کرامت خلق کو دکھائے اورانھیں خاص و عام کا مفتدا بنائے تو ایک روز اتفاق ایسا ہوا کہ نے بر تنول پر لفظ الله نفش کرنا آپ بھول گئے کئی نے حضرت امیر کواس واقعے کی خبر کر دی۔ حضرت امیر ؓ نے خواجہ کو بلا کر باز پرس کی۔ معا خواجہ نے ان بر تنول پر ایک نظر ڈ الی اور سب بر تنول پر اسم ڈ ات نقش ہو گیا۔ جب حضرت امیر ؓ نے مید دیکھا تو فر مایا: ' بہاءالدین تم نقش بند ہو۔' اسی روز سے آپ کا قب نقشبند ہو گیا اور آپ ہے جوھریقہ جاری ہوا ،نقشبند بیطریقه کہلانے نگا۔ (بحوالہ ''تذکرہ غوثیہ''تصنیف ،غوث ملی شاہ صاحب قلندریا فی چی)

### حضرت خواجه بهاءالدين نقشبند قدس سرؤ

آپ کی سیرت وسوائح پر کئی کتا میں تصنیف جو پھی ہیں۔اصی ب شوق ان کتا ہوں میں آپ کی سیرت وسوائح پر کئی کتا میں۔ یہاں نقشبند میدطریقے کے اصول تعلیم وغیرہ میں آپ کی سیرت وسوائح کو مطالعہ فر ما کیں۔ یہاں نقشبند میدطریق تعلیم میں بقول غوث علی صاحب قلندریا ٹی چھ لطینوں کا تیجے جارہے ہیں۔ نقشبند میدطریق تعلیم میں بقول غوث علی صاحب قلندریا ٹی چھ لطینوں کا تیجے دوہ لطاکوب ستہ یہ ہیں:

(۱) قلب (۲)روح (۲) نفی (۵) انفی (۲) نفس الناطقه

انھوں نے لطیغوں کے رنگ بھی بتائے این اور ساتھ بی ہے بھی لکھ دیا ہے کہ مختلف کشفوں کی دیا ہے کہ مختلف کشفوں کی دیا ہے کہ مختلف کے رنگ بھی بدل جایا کرتے این اس لیے طالب صرف انواد ہی بدا نی توجہ مرکوزنہ کرے بلکہ مقصو داصلی کی طرف متعجبے رہے۔

بعضوں نے اور آگے بوٹھ کر دی لطیفے بیان کیے جیں اور لطائف عشرہ کی تعلیم مردری قراردی ہے۔ اکثر بررگان دین نے پانچ بی لطیفوں پر آگف کیا ہے اور دہ لطائف خرمہ بی کی تعلیم دیتے ہیں۔ حقیقت بھی بہی ہے کہ لطاغب خسہ بی کی تربیت نا گزیرا ور مقدم ہے۔ باتی لطیفے ان کے تالع ہیں اور خود بخو د ذاکر بوجائے ہیں۔ جب لطیفہ اخفی تک کل لطیفے تربیت پذیر ہوجائے ہیں ای وقت ایس بے خودی طاری ہوتی ہے کہ نہ تو کسی لطیفے کا اختیاز کیا جا اسکا ہے اور نہ کوئی رنگ باتی رہتا ہے ، کائل کی رنگی طاری رہتی ہے۔ رنگوں کا منیاز کیا جا اسکا ہے اور نہ کوئی رنگ باتی رہتا ہے ، کائل کی رنگی طاری رہتی ہے۔ رنگوں کا مذکرہ حضرت مخدوم الملک ہے جبی این رہتا ہے ، کائل کے رنگی طاری رہتی ہے۔ رنگوں کے مذکرہ حضرت مخدوم الملک ہے جبی این کہا ہے سے باور گذیوں میں برزگوں کے مذکرہ حضرت مخدوم الملک ہے بھی این کتاب میں کیا ہے ، اور گذیوں میں برزگوں کے

سفینوں میں بھی تھوڑ ہے تھوڑ ہے اختلاف کے ساتھ لطیفوں اور طاکک وشیاطین کے انوار کا
ذکر پایا جاتا ہے۔ ان مشاہدات اور تماشاؤں کی طرف توجہ بیں ہوئی چاہیے۔ یہ تماشے قطع
الطریق اور بتانِ راہ بیں اور عالم ملکوت میں بے شار ایسے رنگ ایسے انوار وغیرہ سامنے
آتے ہیں۔ آستانوں کے سفینوں اور بیاضوں بیں ایس تحریریں جو پائی جاتی ہیں وہ کمل اور
پوری پوری جیطر تحریر بیس نہیں لائی گئی ہیں۔ وہ سارے اشغال واذ کار، انوار والوان تحض
اش رتا یا دواشت کے طور پر فکھ کرر کھ لیے گئے ہیں۔ پوری بات وضاحت کے ساتھ اس
وقت بتائی جاتی ہے جب وہ اذ کار واشغال طالب کو بتائے جاتے ہیں یا جب طالب اپ
مکاشفات اور احوال شخ کو بتا تا ہے اور اصلاح کی حاجت اس کو ہوتی ہے۔

نقشیند میطریق تعلیم ،اسم ذات میں ایک کمل نصاب ہے جے سیدنا ایوالعلاقدی سرہ نے سیل اور آسان ترکر دیا ہے۔اس تعلیم میں لطائف خسد کی تربیت کی جاتی ہے۔ان لطائف کی تربیت کی تربیت کے بہت سارے اذکار واشغال وضع کیے گئے جی اور طالب کے باطنی احوال کا جائزہ لینے کے بعد سے بزرگان وین اپنے مریدوں کو وہ اذکار واشغال ، مشاہدے ،مراتے ، محاسے اور حق و باطل میں اتمیاز بتاتے ہیں۔

نقشبند ميطريق تعليم كى بنياد گياره اصولول پرركھي كئ ہے:

(۱) یا دکرو (۲) بازگشت (۳) یا دداشت (۳) نگاه داشت

(۵) ہوش ذرذم (۲) نظر بُر قدم (۷) سفر در وَطن (۸) خلوت ذراقجمن

(٩) وقو نے قلبی (۱٠) وقو نب ز مانی (۱۱) وقو نب عد دی

ان اصولوں کے مطابق تعلیم دینے کے لیے پچھ بلکے بھیلکے وظیفے، نوافل، اذکار واشغال، مراقبہ عام، مراقبہ عاص، مراقبہ اض مراقبہ اخص الخاص، مجاہدے، محاہبے وغیرہ حسب حال طالب حق کو بتائے جاتے ہیں۔ بھی نقشہند بیطریقے کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کو آ کے چل کر سید نا ابوالعلا قدس مرہ نے خلق کی کم ہمتی اور ضعف کا خیال کر کے اپنے وجدان اور البام

ے آسان تر بنادیا ہے اور آئے 'ج کراس کو پیرانِ طریقت لیمی خواجہ شاہ ابوالحسنات کے جداد نے اور بھی آسان اور مؤثر بنادیا ہے۔ مثلاً ذکر خفی تکیہ شریف کے موجہ حضرت حشق قدس سرؤ میں اور صلوۃ حفظ اللہ بمان میں ترمیم حضرت خواجہ امجہ حسین قدس سرؤ نے کردی ہے۔

صاحب' 'یا دگا یعشق' نے بھی یمی لکھا ہے۔ نقشبند بیا بو العُلا سَیطرین تعلیم میں قر حیر تک رسائی کی چیزیں ابتدا ہی ہے شروع کرادی جاتی ہیں ۔طریقت میں عشق ومحبت مت ضروری ہے۔ عشق پیدا کرنے کے لیے قفل نمازیں ، دعا کمیں ، وظیفے اور اذ کار بتائے جتے ہیں۔ان سے اس لطفے میں بیداری آتی ہے اور تحریک پیدا ہوتی ہے جس سے عشق و محبت کی لہریں دل میں پیدا ہونے گئی ہیں ۔اسی لطیفے کی طرف اشارہ خواجہ حافظ علیہ الرحمة نے اپنے اس مصرعہ میں کیا ہے ج لطیفہ ایست نہانی کے عشق از وخیز د (انسان کے سینے میں یب چھیا ہوالطیفہ ہے جس ہے عشق پیدا ہوتا ہے)۔ رہا مجازی دنیا میں جسے عشق کہا جاتا ے وہ ایک عارضی جذبہ ہے اور ف نی ہے کیونکہ وہ مادی شے کاعشق ہوتا ہے اور مادی شے ا فی ہے۔ بیمجازی عشق بھی اس لطیفے سے پیدا ہوتا ہے گر چونکہ اس کی صحیح اصول کے ماتحت تہ بیت نہیں ہوتی اس وجہ ہے خام اور اوھور ار و جاتا ہے اور پھر فنا ہو جاتا ہے۔ گر جب اس م زی عشق کی شریعت وطریقت کے اصول برتر ہیت کی جاتی ہے تو یہی مجازی عشق برورش ی کر حقیقی عشق کا زینہ بن جاتا ہے اور لا فونی ہوجاتا ہے۔ ای بات کومولا ناروم علیہ الرحمة ے اپنی مثنوی کے اس شعرمیں کہا ہے۔

عشق من گرزیں مرے گرزاں مر است عاقبت کا را بدان شد رہبر است (ترجمہ: ہماراعشق اس طرف کا ہویا ادھر کا ہو، آخر کا روہ ہمیں ای شاوِمسن تک

بنجاريا ہے۔)

اس کی ایک مثال بھی انھوں نے مثنوی ہیں ایک قصہ بیان کر کے دی ہے۔ وہ قصہ بیان کر کے دی ہے۔ وہ قصہ بین کر کے داکی باد ثاہ بازار ہے ایک کنیز فرید کر لایا۔ وہ اس پر یہ شق تھا۔ پچھ دنوں کے بعد وہ کنیز بھار ہوگئی۔ علاق معالج ہوا مگر قائدہ نہ ہوا بلکہ مرض روز بروز بروز برعتا ہی گیا۔ بب بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ مسجد میں جاکر بردی گر بیدوزاری کی اور اس کنیز کی شقا کے لیے بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ مسجد میں اسے ایک تھیم کی بشارت وی گئی جو روح نی تھیم بیمی بروے خدا ہے دو ما کی ۔ فواب میں اسے ایک تھیم کی بشارت وی گئی جو روح نی تھیم بیمی بروگ برزگ بتھاور کہا گی کہ وہ ہی آکر اس کا علاج کر سکیں گے۔ چنا نچے دو سرے دوز وہ برزگ میں مصاحب تشریف لائے۔ بادشاہ ول وجان سے ان کی ضدمت میں معمروف ہوا اور قرط شوق میں بیاشعاد پڑھتا تھا۔

اے تو مارا مصطفیٰ من چوں عمر از برائے، خدھت بندم کمر مقصدم دراصل تو بودی نہ آس لیک کار از کار خیزو در جہال از جمد، اے حضورآپ ہمارے لیے مصطفیٰ کے مصداق ہیں اور جی حضرت محرکی طرح آپ کا فادم ہوں۔ میں نے آپ کی فدمت کے لیے کمر باندھ لی ہے۔ اس عشق طرح آپ کا فادم ہوں۔ میں نے آپ کی فدمت کے لیے کمر باندھ لی ہے۔ اس عشق وعاشتی میں ہمارا مقصد دراصل آپ کی ذات تھی گر و نیا میں اکثر کا م بالوا سط ہوتا ہے اور ایک کا م سے دوسمرا کا م بنآ ہے)۔

سیب اسے در سرائی کے جات کے داملک شرف الدین احمہ کی گئیری ٹم بہاری نے جو لھائی گوپ کو مسائل کی جینیاں سے عشق پیدا کر نے واصل الی اللہ تک پہنچا دیا اور مخدوم چولھائی گوپ بناویا تھا گئر ہز رگانِ دیں تعلیم و تربیت کے بہت سادے اصول جائے ہو جینے وضع کرتے رہے تھا گئر ہز رگانِ دین تعلیم و تے ہیں بہوئی ایک مقرر قاعد و نہیں ہے ۔ چونکہ و ایس ہیں ۔ جس کو جس طرح جا جے ہیں تعلیم دیتے ہیں بہوئی ایک مقرر قاعد و نہیں ہے ۔ چونکہ و ات بے حدو بے نہایت ہے اس وجہ ہے اس کے تقرب کی را ہیں بھی بے ثمار ہیں اور اس اور اس سے تیا ہے ہیں اور و می جس طرح میں ہو تھی ہیں ہو تھی اس کی استعمال جائے ہیں اور و می جس طرح میں ہو تھی ہیں ہو تھی تھی ہو تھی ہیں اور و می جس طرح میں ہو تھی ہیں ہو تھی تھی ہو تھی ہیں ہو تھی ہیں ۔ بھی اور و می جس طرح میں ہی ہو تھی تھی ہو تھی ہیں ۔ بھی اور و می جس طرح میں ہے ہیں ایس کی ساتھی تعلیم دیتے ہیں ایس کی ساتھی تعلیم دیتے ہیں ایس کی سے ہیں ایس کی ہو تھی ہیں ۔ بھی ہوں ہے ہیں ایس کی سے ہیں ایس کی ہیں ہو تھی تھی ہوں تھی تھی ہوں ہے ہیں ایس کی سے ہیں ایس کی ہوں کی میں کی ساتھی تعلیم دیتے ہیں ایس کی ہیں ۔ بھی ایس کی کرتے اور انھیں تعلیم دیتے ہیں ایس کی سے ہیں ایس کی کرتے اور انھیں تعلیم دیتے ہیں ۔

اس راه میں عشق ناگز ہر ہے اس وجہ ہے بعض ہز رگان وین اپنے طریق تعلیم میں . یرزخ شخ کی مشق کراتے ہیں ساتھ میں اذ کا رواشغال اور نوافل وادعیہ بھی بتاتے ہیں۔ ہے: خ چیخ کے تصور ہے شیخ کی محبت پیدا ہوتی بڑھتی اور کمال تک پہنچی ہے تب اس کا زخ رب سے اور تو حید کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ جہارے یہاں طریقہ نقشیند ہے ابوالعلائے میں یہ نے کی مشق نہیں کرائی جاتی ہے بلکہ ابتدای ہے عشق پیدا کرائے اور اس کا رہے تو حید کی ف السفات موثرے رکھتے ہیں۔ پہلے فتا ئیت فی الا فعال حاصل ہوتی ہے پھر فنا ئیت فی السفات ب تی ہے اور آخر میں فنائیت فی الذات نصیب ہوتی ہے اس تعلیمی مدارج کا ذکر سیدنا ابو · حد قدس سر ہ نے اپنے قلمی بیاض ' ' عَنْجُ خم خانہ' میں کیا ہے ، نیز ریبھی فر ، یا ہے کہ '' درنهایت این چیز بانمود ارخوا مدشد ولذّ تهاخوا مدیافت بعدازال ترقی کند و برتر آید بیتنی ہمہ عام راحق داند وحق بیند ۔ بدیں مداومت ومواظبت نماید تا کہ خو د را فراموش كند جمه عالم راحق واند وحق جيند چو ب ازخو وخوا بد گذشت از باطن ا داین تر اندخوامد برآمد چهانجها زباطن این فقیرا زخو درسته برمی آید ب آں را کہ من گفتمش اکنوں نمی دانم پہ شد بسيار او راجستمش اكون في دانم چه شد"

افظ تو سے بہتیں ہوئی آساں اور سرس معدم ہوتی ہیں اور محض معمولی محنت سے اس نائیس ہاوی ہوت ہوئی ہیں۔ کر محمل سخت وشور ہے ، لو ہے کہ چنے جبانے بہتے ہیں۔ خور سرے اور سوچنے بجھنے کا مقام ہے کہ میر ہو کر لڈیڈ فیڈ غذا نیس کھائے ، ہتم فتم سے سے مر بیلدون کا یکھ حصہ بھی چین کی نیندسو سرک مورا تکیز و کیف آور مشروبات پھر بلکدون کا یکھ حصہ بھی چین کی نیندسو سرک شروبات بھر بلکدون کا یکھ حصہ بھی چین کی نیندسو سرک شروبات بھر بلکدون کا یکھ حصہ بھی چین کی نیندسو سرک شروبات بھر بلکدون کا یکھ حصہ بھی جین کی نیندسو سرک شروبات بھر بلکدون کا یکھ حصہ بھی جین کی فیندسو کر شروبات کو برائی حاصل میں اور بین اتنی محنت و مشقت کیوں کرتے۔ پھی قصہ السلیسل با قیم بوب یا کرتی تو بہلے کے ہزرگان و بین اتنی محنت و مشقت کیوں کرتے۔ پھی قصہ السلیسل با قیم بوب یا کرتی تو بہلے کے ہزرگان و بین اتنی محنت و مشقت کیوں کرتے۔ پھی قصہ السلیسل با قیم بیندر پھی کے فروف کے بعد خو و حضرت رسول کریم علیات کیوں کرتے کہ پائے

"جو عوا بطونگه و اطمانوا اکباد کم و عروا اجساد کم فلینظروا بتجلی رتنا ضا حکا "

ترجہ: ''اپنے بیٹ کو خالی رکھ ، بھوکا رکھو ، اپنے جگر تو بیا سار کھوا ہے بدن کو

(سوائٹر کی لباس کے ) نگار کھو گھرو گئے کہ نہارار بہ سکرا تا ہوا جلوہ گر ہوگا۔''

طریقت میں معدے کو زیادہ سے زیادہ خالی رکھنا لینی بہت روزے رکھنا او

فاقے کرتا ، بیاس کی شدتیں برداشت کرتا ، لباس و پوشاک میں جمکن حد تک کی کرنا ، را تول

واٹھ کر توافل پڑ ھتا ، ذکر ، خفل اور مراقبے میں مشغول رہنا تا گزیر ہے ۔ بغیران با تول کے

فقیری کا حاصل ، دنا محال اور تا ممکن ہے۔ باس اگر سی صاحب دل بزرگ کی نظر رحمت

عروا نے اور وہ جذب کے ذریعے کسی کو واصل الی انشکا گئی ہی ہی ہو ہا ہے کہ شریعت کی بیروی او

مراس کی مثال شاذ و نا در ہے ۔ تظم عالم ای طرح چل رہا ہے کہ شریعت کی بیروی او

طریقت کی تعلیم اور سحب بڑرگان ویں بی سے سے با تیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک ان

طریقت کی تعلیم اور سحب بڑرگان ویں بی سے سے با تیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک ان

باتوں پڑمل نہ ہوگا اور سلوک کی منزلیس طے کر کے انسان اس مقام کک نہیں پہنچ گا جب

ای وجہ سے ساہ سے طالبان فل کے لیے ضروری ہے کہ اس مقام تک و تنہ کی میں اور پیرصا حبان جنہیں کسی سی طرح کوشش کریں جس طرح تمام ہزرگان وین نے کی بیں اور پیرصا حبان جنہیں کسی بجہ سے بید مقام حاصل نہ ہوسکا ہے ، پہلے خود اپنے آپ کواس مقام تک پہنچا تھی تا کہ سی معنوں میں اہلیت پیدا کر کے اپنے وین والمیان کی حفاظت کریں اور اپنے مریدوں کو شمراہی اور بے دین ہے اور بھی سے بھا تیں۔ یا در کھیے بھی صحیح وین ہے اور بھی اسلام کی روح ہے ۔ شمراہی اور نقاق ہے ، برگز دین اسلام کی روح ہے ۔ سی علاوہ جو بچھ ہے رہم ورواج ہے ، تخر وشرک اور نقاق ہے ، برگز دین اسلام سی معنوں میں بیرین ہے۔

اب اصل قصے کی طرف آئے ۔ حضرت خواجہ بہا ، الدین نفشہند قدس سرہ کے کے مرید وخلیفہ حضرت مرہ کے مرید وخلیفہ حضرت مواد نا لیقوب چرخی قدس سرہ ہیں اور پھران کے مرید وخلیفہ حضرت خواجہ عبیدالنداحرار ہیں جواس عالم میں جب تک رہے فقیر بھی زہ اور شاہا نہ شان وشوکت کے ماتھ بھی رہے ۔ حضرت ہی نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے ۔ کا تھی بھی اللہ میں جواس عالم میں جواس کے بارے میں فرمایا ہے ۔ کا تھی جوں فقر اندر قبائے شاہی آ مد ہے ہوں فقر اندر قبائے شاہی آ مد ہے دوارگی قدیم وال سے فاج ہوئی ہے۔ )

(فقیری شامی لباس میں حضرت نہیدا متداحرار کی قدیم وال سے فاج ہوئی ہے۔ )

بیار کو جب شفا ہو ہاتی ہے تو پر بیز نوٹ جاتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ بعض بزرگان دین نے امیراند ٹھاٹ ہاٹھ کے ساتھ بھی بظاہر زندگی بسر کی ہے اور بیصورت فقر وقاتے کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے زیاد ومشکل ہے۔ دولتِ دنیا روحانیات اور دسین اسلام کے لیے زہر ہے۔ ان بزر وں نے جو دوات کے باو جودفقیری کی ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک حاف تر کھیم زہر ہلا بل کو بھی مدیر سرکے تریاق بنا دیتا ہے۔ ای طرح ان بزر وں نے دولت اور شان و شوکت کو اپ حق میں تریاق بنالیا تھا اس وجہ سے دولت کی مضرت ان کو نقص ان نہ بہنچا تکی ، اور بیسنت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جیسا کہ انہوں نے دعا کے طور پر القدت کی سے درخواست کی تھی .

🐳 رب هـ لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد 🍇

ترجمہ: "فدایا! مجھے منگ تو دیے مگر میرے بعد کی و ( کسی برگزیدہ کو ) ندویتا۔"
ان کا دوسرے لوگوں کو ملک ندوینے کی و عاکر ناشفقت کی بنا پرتھا۔ بیاس لیے تھا
کہ دوسرے لوگ دولت کے مطراثرات ہے اپ وین کوخراب نہ کر بیٹیس۔ حضرت عمر بن
خط ب رضی اللہ عند کے قول ہے بھی وولت کا نقصان اور اس سے دین کی بریادی مترشح
ہوتی ہے۔ انہوں نے قرمایا کہ اگر وین اور ویا ایک جگہ جمع ہو سکتے تو یہ مجھے حاصل ہوتا
کیونکہ اللہ تو الی نے مجھے بوگ تو ت حظافر مائی ہے۔ اللہ تعالی فرم تا ہے ا

﴿ و لمو بسط الله الرزق لعباده لبعوا في الارض و لكن ينرّل بقدر ما يشاء إنّه بعباده خبير بصير إله

ترجمہ: "اور اگر پھیلاوے روزی اپنے بندول میں تو بعاوت کرنے اور فتندوفساد پھیل نے آئیس۔ وو بنتہ چاہتا ہے اتا ی بازل کرتا ہے۔ ویکٹ وواپنے بندول کی خبررکت ہے۔"

يه ہے ووليت وي كا تقصال \_

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار حضرت جاتی کے پیر ومرشد اور حضرت سید نا ابوالفلا قدس سر فر کے جذ اعلیٰ منے۔ ان کی بیعت کے سلسلے کاشجر و تو پہلے لکھا جا دیکا ہے۔ یہاں حضرت ابوالفلا قدس سر فرکا خالد انی شجر وکٹھا جا رہا ہے:

# ذكر حضرت اميرسيدنا ابوالعلاء فدس سرهٔ

### تصيده

یمی وظیفہ ہے ماشوں کا ہم فقیروں کی بھی صدا ہے گرہ کشائے دوعالم اکبر ، ہمارا پیارا ابو العلام بہار کے دن ہیں بارشیں ہیں حاب رحمت برس رہا ہے مزے میں ہیں رند ، فوش ہے ساتی کہ میکدہ سب بھرا ہوا ہے گی ہے ایسی مگن کسی ہے کہ مرنے پر بھی نہ چشف کے گ سے گی ہے ایسی مگن کسی ہے کہ مرنے پر بھی نہ چشف کے گ سے کہ بی ہوا تی ول لگا ہے میں ترانہ سنا چین میں ، بہی صدا آئی جنگوں ہے کہی ہیں ہم رہدوں کے نعرے ، فدا کا پیارا ابوا الما ہے بہی ہے اکبر ہمارا نم ہب ابو العلائی ہے اینا مشرب سمی ہے آگبر ہمارا نم ہب انوا کی سے المبر ہمارا نم ہب انوا کی ایوا العلائی ہے اینا مشرب سمی ہے آگبر ہمارا نم ہب انوا کی ابوا العلائی ہوا نام ابو العلائے الوا العلائے الوا کی ایوا العلائے الوا العلائے الوا العلائی ہوا نام ابو العلائے الوا کی الوا العلائے الوا العلائے الوا کی الوا العلائے الوا العلائی کے دن سے ہمارے دل پر تکھیا ہوا نام ابو العلائے الوا العلائی ہوا ہوا العلائی ہوا نام ابو العلائے ہوا ہوا العلائے الوا العلائے الوا العلائے الوا العلائی ہوا نام ابو العلائے الوا العلائی ہوا نام الوا العلائے الوا العلائے الوا العلائے الوا کی کیکھی ہوا نام الوا العلائے الوا العلائے الوا العلائے الوا کی کھی ہوا نام الوا العلائے الوا کی کھی ہوں کے دن سے ہمارے دل پر کلی کی کھی ہوا نام الوا العلائے کے دن سے ہمارے دل پر کلیا ہوا نام الوا العلائے کے دن سے ہمارے دل پر کلیا ہوا نام الوا العلائے کے دن سے ہمارے دل پر کلیا ہوا نام الوا العلائے کے دی ہوں ہوں کی کھی ہوں کے کھی ہوں کے کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کھی ہوں کی کھی

#### منقبت شريف

#### از نتيجة فكر: سيّد مختار احمد اجميري عفي عنه

آتھوں ہے تی رہا ہے متنا نہ آیو العُلا کا رِندو کھلا ہوا ہے میخانہ ابو العُلا کا محفل میں چل رہا پیانہ ابو العُلا کا ہے چشتی نقشبندی میخانہ ابو لعلا کا متمع بدوش آیا بروانه ابو الخلاکا یہ بوالعُلا ئی محفل کس شان کی ہے محفل آئکھیں لگی ہوئی میں یوں آج دل کی جانب بر ول بنا ہوا ہے کا شانہ ابو الغلا کا کیا شام کیا سورے منگنا لگائیں چھیرے ہے فیض عام جاری روزانہ ایو العُلا کا بن کر ، تو کو کی دیکھیے دیوانہ ابو الغلا کا عرفان ہوشمندی ہرگام پر ملے گا ہے جانتے ہیں روبہ شابانہ ابو الفلا كا مظہر میاں ہیں مظہرمحن میاں کے یارو كرتے ہيں ذكر پيم روزانه ابوالغلا كا عاشق ہیں ابوالغلا کے صوفی شیم دیکھو مختار معرفت کی منزل کو جانتا ہے خواجه كا نام ليوا مستانه ابو العُلا كا

### خاندانی شجره سیرنالهٔ الغُلا قدُس سرّ ہ

| (٢٦) امير سيد كماياني قدس سرهٔ        | ٦ ) امير سيد نا ابوالغلا قدس سرهٔ     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (۱۷) امیرسید با دشاه قدس سر ف         | . ٢) اميرسيدا بوالوفا قدس سرهٔ        |
| (۱۸) امیرسیدهن قدس سرهٔ               | ۴) اميرسيد عبدالسلام قدس سرة          |
| (۱۹) أمير سيد حسين قد من سر هٔ        | اسم) اميرسيدعبد الملك قدس مرة         |
| (۲۰) امیرسید محمد قدی سر ه            | (٥) اميرسيدعبدالباسط قدس مرة          |
| (۲۱) امیر سیدعبدالله قدس سرهٔ         | (٦) اميرسيدتقي اندين كر ماني قدس سرهٔ |
| (۲۲) امیر سیدنگه قدس سر هٔ            | (۷) اميرسيدشهاب الدين محود قدس سره    |
| (۲۳) امیرسیدعلی قدس سر ه              | ه ۸)امیرسید نما دالدین قدس سرهٔ       |
| (۲۴) امیرسیدعبدالله قدس مرهٔ          | (٩) امير محاج قدس سره                 |
| (۲۵) امیرسیدحسن قدس سرهٔ              | (۱۰) امیرسیدعلی قدس سرهٔ              |
| (۲۲) امیرسیداتمعیل قدس سرهٔ           | (١١) سيدنظام الدين قدس مرهٔ           |
| (۲۷) اميرسيد محد قد ک سره             | (۱۲) امیرسیداشرف قدس سرهٔ             |
| (۲۸) امیرسیدعبدالله با برقدس سرهٔ     | ( ۱۳) امير اعز الدين قدس سر ذ         |
| (٢٩) اميرسيدزين العابدين قدس سرة      | (۱۴) اميرشرف الدين فترس مرة           |
| ( ۳۰ ) اميرسيدا مام حسين رضي الله عنه | (۱۵)امیرسیدنجنی قدس سرهٔ              |
| P. C.A. +                             | ÷ 1                                   |

گزشتہ صفحے میں جو خاندانی شجرہ نسب سید ٹا ابولعلا قدس سرہ کا لکھا گیا ہے وہ
"اذ کاراحرار" جدید مطبوعہ ۱۳۵۳ ہے کنقل ہے اور اسے مولوی شنخ احمد اللہ عثمانی العباس
نے تالیف کیا ہے۔ اس شجرہ سے حضرت سید ٹا کاجذی (واوھیانی) نسب ٹامدمنظر عام پر

ہ میں آگیا اور طریقت کے شجرے ہے سلسلہ بیعت وانابت بھی معلوم ہو گیا ۔روگئی ٹانہالی آ ب خواجہ فیضی کے نوا ہے تھے جوا کبر کے دریاری اور نورنوں میں ہے ایک رتن تھے ا بنگال میں بردوان کے ناظم نتھے۔آپ کی والدہ ما جدہ خواجہ فیضی کی دفترِ نیک اختر تھیں ا وہ میرعبدالسلام کے لڑے تھے اور میرعبدالسلام خواجہ غبید انشداحرار کے لڑکے تھے۔

حضرت سیدنا کے دادا امیر عبدالسلام اور والد ابوالو فا مجلال الدین اکبر وقت بیل سمرفند ہے یہاں آ کر فتح پورسیری میں اقامت گزیں ہوئے۔ وہیں ہے ام عبدالسلام فج کے لیے روانہ ہونے والے تھے ای دوران اپنے والد کی حج پر روانگی۔ بہلے امیر ابوالو فالیعنی حضرت سیدنا کے والد در وقولنج میں مبتلا ہوکر انتقال کر گئے ۔ اور جب اميرعبدالسلام حج كريكي ووبهي وبين مكه معظمه مين رحلت فريا مجئة به جنت المعلَّىٰ ميں ان كم قبر ہے۔امیر ابوالو فا کی نغش <sup>فت</sup>ے بورسیکری ہے دیکی لائی گئی اور لعل ورواز ہ کے قریب د<sup>ا</sup>ر کر دی گئی۔اب حضرت سیدنا کی برورش ان کے نانا خواجہ فیضی کے سابد عاطفت میں ہو ۔ کگی۔خواجہ فیفٹی برووان میں ناظم اور فوج کے افسر اعلیٰ تھے۔ والی بزگال مان شکھ ان کا پڑ لحاظ کرتا تھا۔ جب خواجہ فیضی بھی انتقال کر گئے یا شہید ہو گئے تو مان شکھے نے حضرت سید تا ا خواجہ فیقٹی کی جگہ پرفوج کا افسر متعین کر دیا۔ آپ نے اس منصب پر اپنی ذیبہ داری بڑے 

حضرت سیدتا کی ولاوت <u>۹۹۰ ہے</u> میں مضرفات دیلی کے ایک مقام نریلہ یا نرملہ نا می میں ہو گی۔ برورش یا بر داخت جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے ، آپ کے تا نا خواجہ فیفنی نے کی ۔ حصول علم ظاہری کہاں تک کیا اور کس ہے گیا ، آپھی معنوم نہ ہوسکا بجز اس کے کہ خواجہ فیضی ہی نے آپ کی تربیت کی۔خواجہ فیضی کی شہادت سے پہلے تک آپ فوٹ کے اضراعلی کی خدمت انجام دیتے رہے۔ مواطف اللہ اور شاہ و کی اللّہ کیسے ہیں.

'' چندال بدار وضع نوکری می کردند بروش سابیان می فوند ـ'' (اذ کار

احرار، انفاس العارفين )

بعد شہادت خواجہ فیضی ، آپ امرائے در بار میں شامل ہو گئے اور امیر اندزندگی بسر کرنے گئے۔

تمرعنا بت ازلی نے آپ کوکسی اور ہی کام کے لیے منتخب کیا تھا اور لہاس ظاہری کے عوض قبائے دوئی ومؤدت آپ کی خاطر تیار کرلی گئی تھی۔ اتفا قا ایک روز آپ نے خواب میں تین صاحبان صفااور ہزرگ ہستیوں کو دیکھا۔انہوں نے فر مایا کہ '' اے فرزیمہ! بیاباس حمہیں زیب نہیں دیتا ہے۔تم اینے آبائی لباس کو زیب تن کرواور ہم لوگوں کی روش اختیار کرو' نہیندیدہ وضع ایں است کہ ماداریم'' (پئیدیدہ وضع سے کے جو ہم لوگوں نے ا پنائی ہے ) ۔ اس چھوٹی اور جھوٹی حکومت پر تکمیہ غلط ہے ۔ بیشخصیت اور بیحکومت قانی ہے ، قَائمُ رَبِينَ وَالْيَنْيِسَ بِ اورا كروجِ معاش كافكروخيال بينو: ﴿ و في السماء وزقكم ممّا توعدون ﴾ (تمهارارزق آ سان مي ہے و بيس ان شن يرنازل جوتا ہے اوراس كا تم سے وعدہ کرلیا گیاہے ) تم وجہ واسباب معاش سے بے فکر ہوجا وَاور ﴿ السَّلْسَاءِ مَورِ المستنسوات والارض ﴾ كےمظہرين جاؤپھراين فيض ضيابارے دنيا كومنوركر دويہ ملا لطيف اللهُ ' اذ كاراحرار' ميں لكھتے ہیں كہ ایک روز حضرت امیر ابوالعلا قدس سر ذیے اسپیے صاحب زادہ اور ولیعہد ہے ریفر مایا تھا کہ ان تین بزرگوں میں ہے ایک تو حضرت مولاعلی کرم الله و جهه ینچه اور باقی دُونو ل صاحب زادگان حضرت امام حسن وحسین رضی امته عنها بتھان میں سے ایک کے مشابرتم ہوجو عالیًا حضرت امام حسین تھے۔ پیرخواب بطام تا ایک خواب تفاتكر حفيقتًا أيك أويسيه نسبت تقى جوحفزت سيديّا امير الوالعلا قدّ ترسر 6٬ كو براه راست حضرت على كرم الله وجبه سے حاصل ہو تى ۔

ای خواب کے بعد سپ مل زمت سے دست پر دار ہو کر دبلی روائے ہوئے۔ راستے میں قصبہ منیر ملا جوحضرت مخد دم شرف الدین احمد یکی منیری کا دطن تھے۔ وہاں اس وقت شاہ دوات منیری قدس سرفایے نیف سے طاق کو بیراب کرد ہے تھے۔ حید تانے ان سے الآقات
کی ، پچھوریہ باتیں ہوئیں۔ دوران گفتگو حضرت دوات منیری نے فرمایا: "الدنیا جیفة و
طالبھا کلاب" (و تیام دار ہے اوراس کے طلبگار کتے ہیں )۔ پھرفر مایا پہلے تو اس مردار چل
گوشت بھی تھا اب تو صرف ہڈی باقی رہ گئی ہے اور سیم دار خزیر ہے۔ یہ دبی حضرت دولت
منیری ہیں جن کے فیض و برکات کا شہرہ دبلی تک پہنچ چکا تھا چنا نچو اکبر کے مرفے کے بعد
جہا تگیری تا جیوثی کے جشن کے موقع پر جہا تگیرکو تاج پہنا نے کے لیے حضرت دولت منیری کو
منیرے دبلی دعوت دے کر بلایا گیا تھا اور انہوں نے جہا تگیرکواسے دست مبارک سے تاج
بہنا یا تھا۔ اس موقع پر کی ایک تصویر آج ہے تقریباً پیچیں تمیں سال پہلے ہندوستان کے
مشہور بفت روزہ انگریزی جریدہ "ILLUSTRATED WEEKLY BOMBAY"

منیرے آگے ہو ہے اور عازم اجمیر ہوئے۔ اثائے راہ میں جہا تگیر کے شاہی ورباد

ے گزر ہوا۔ یہاں ایک واقعہ چیں آیا۔ اس واقعہ یا حادثہ کے ظہور کے مقام میں اختلاف

ہے۔ منیرالدین احمد صاحب نے اپنی یا دواشت میں جو لکھا ہے وہ نیخ قل کیا جارہا ہے

دمنیرالدین احمد صاحب نے اپنی یا دواشت میں جو لکھا ہے وہ نیخ قل کیا جارہا ہے

دمنیرالدین احمد صاحب نے اپنی یا دواشت میں جو لکھا ہے وہ مینے۔ ایک شب بادشاہ

نے تکم دیا کہ دوشائ مشعل کے درمیان ایک لیموں دکھا جائے اور سب اس پہتیر

چلا کیں۔ پہلی مرتب سب تیر خالی گئے۔ بادشاہ کے جبرے بر خضب کے آٹار ظاہر

ہوئے۔ معاسید تانے تیر چلا یا اور وہ ٹھیک نشانے پر جیشا اور دوشائے کے درمیان ہے

ان کا تیم لیموں کو اڑا لے گیا۔ یادشاہ جہا تگیر بہت فوش ہوا اپنے ہاتھ سے بیا لے میں

مراب اغریل کر سیدنا کو دی۔ سیدنا نے اسے ذعن پر گرا دیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس کو

ہبت نا گوارگز دا۔ ادکان دولت سے ہو چھا کہ یکون ہے؟ بخش نے بتایا کہ طازم سرکار

ہبت نا گوارگز دا۔ ادکان دولت سے ہو چھا کہ یکون ہے؟ بخش نے بتایا کہ طازم سے اس لیے

ہبت نا گوارگز دا۔ ادکان دولت سے ہو چھا کہ یکون ہے؟ بخش نے بتایا کہ طازم سے اس لیے

ہبت نا گوارگز دا۔ ادکان دولت سے ہو چھا کہ یکون ہے؟ بخش نے بتایا کہ طازم سے اس لیے

اید کید اگر میرسد ملازم ہوتے تو ایدا نہ کرتے۔ اس کے بعد پاس میں جو پہنے تھا ملازموں میں تقسیم کر کے انحیں رخصت کر دیا اور خود پیشعر پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے ہے ایں ہمہ طمطراق کن فیکون ذری نیست پیش اہل جنوں''

معلوم نیس منیرالذین احمصا حب کے اس بیان کا مَ فذکیا ہے؟ بی نے جو یکھ بزرگول سے سنا ہے اس بیں اور اس بیان بیل تھوڈ افرق ہے۔ منیرالدین احمصا حب کے بیان سے بیمتر شخ بوتا ہے کہ بیودا قد تکلد آگرہ بی بیش آیا گریس نے سنا ہے کہ بیودا قد تک بنگل میں بیش آیا جہال باوش و معدا عیان دولت کے شکار کھیلنے کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھ ۔ دوشا نے کے درمیان کمیوں رکھ کر تیرا ندازی کا مقابلہ بھی ای تفریکی مشخطی کا تاکید کرتا ہے۔ دوشا نے کے درمیان کمیوں رکھ کر تیرا ندازی کا مقابلہ بھی ای تفریکی مشخطی کا تاکید کرتا ہے۔ دہال جب سیدتا نے جہا تگیر کے دست خاص کی عطائی ہوئی شراب بھینک دی تو بادشاہ نے بڑے پر جلال انداز میں کہا: ''تم غضب سلطانی سے نہیں ڈرتے ہو؟'' سیدنا نے مند تو ڈ جواب دیا: ''تم غضب سلطانی سے نہیں ڈرتے ہو؟'' سیدنا نے مند تو ڈ جواب دیا: ''تم غضب سلطانی سے نہیں ڈرتے ہو؟'' سیدنا نے ای فر مارا فوراً بھگلدڑ میں اپنی راہ کی اور دبلی کی جانب روانہ ہوگئے۔ اسی دفت سے 'ھو'کا نعرہ ابو کھگلدڑ میں رائج ہوا ہے۔

و بلی پہنچ کر ملطان المن کُن حضرت نظام اللہ ین محبوب اولیا کے ور بار کا رخ

یا۔ وہ ب سے فیض حاصل کیا گیر حضرت نظاب الدین بختیار کا کی کے مزار پر حاضری وی
اور فیف حاصل کیا۔ اس کے بعد اجمیر شریف پہنچ اور خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضر ہونا
چاہا۔ خدام نے عرض کیا کہ اس وقت مقبرے کا ور دازہ بند ہوگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
چلیے ور وازے پر میرع ض کر و تبجے کہ ابوالعُلا حاضر ہوا ہے۔ خادم نے ایسا ہی کیا۔ نی الفور
مقبرے کا تالا کھل کرینچ گر پڑا۔ تب خادم نے کہا لیجے خواجہ آپ کو باریا بی کی اجازت

بخش رہے میں۔ چنانچہ یہ اندر چلے سمئے اور غالبًا صبح تک اندر ہی رہے۔ خانقا ہوں میں یقین کے ساتھ میرروایت چلی آر ہی ہے کہ خواجہ صاحب بشکل اصلی اور انسانی ظاہر ہوکر سید نا ابوالعلا کو تعلیم دیتے تھے اور اتمام طریقت ان کی فرمائی۔

منيرالدين احرصاحب لكهي بي كه:

''اذ کارِ احرار اور حجت العارفين كا متفقه بيان ہے كه وہاں ہے (خواجه غریب نوازٌ) آپ کو بورا بورا فیض حاصل ہوا۔ایک روز رو حِ مبارک حضرت خواجه غریب نوارٌ بصورت مثالی ظاہر ہوئی اور فرمایا کہ اس ز مانے میں سید زادے اور خواجہ زادے بہت میں مگر مشیت النی نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور تهمیں اس نعمت ہے متاز فر مایا ہے۔ یہ یات سوسال بعد یا تین سوسال بعد کئی بند و خاص کو عمایت ہوتی ہے جس طرح ہمارے زمانے میں مجھے عطا کی گئی ہے۔ پھر حضرت خواجہ نے اپنے وست مہارک سے کوئی چیز حضرت سیدنا کے منہ میں ڈال دی۔حضرت سیدنا فرماتے ہیں کہ وہ سرخ رنگ کی کوئی چیز سیج کے دانے کے برابرتھی۔اس ہے میرے سینے کے اندر ایک عظیم انشان نور پیدا ہوا۔ پھرفر مایا میری ساری عمر کی کمائی یہی چیزتھی جوآج میں نے تنہیں وے دی۔ ا ہے تم اس کو نگاہ میں رکھنا۔ پھر ارشاہ ہوا، یہاں ہے تو حمہیں جو کچھ لین تھا لے البار اب مرحبهٔ قطبیت تم کواینے چیاامیر عبداللہ سے علم ہوگا۔ ایباں جا کران کے ہاتھ پر بیعت کرواوران کا طریقہ حاصل کرو۔''

" انجات قاسم" تام کی کتاب میں اتنا اضافہ ہے کہ جب حضرت سیدہ کو خواہد غریب نو از نے اینے چچا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا تئم ایا تو سید تائے فر مایا کہ جھے ہے۔ نے اپنے فیوش و برکات سے سرفرازی بھٹی ہے۔ میر سے پچچا نقشتندی جی ان کے بہال اناع کی ممانعت ہے۔ وہاں میر ہے دل کو چین کہال تھیب ہوگا۔ خواہد مساحب نے فر مایا تم ن کی قلر ند کرو ۔ و وسی فووجی عال کی اب زے و ہے و میں گے۔

ان با بعد آپ آئر و تشریف او بے اور حضرت سید جعفر بن امیر زین العابدین میر تنقی الدین کر مانی قدس الله امرار بم کے مزار مبارک پر فروکش رہے۔ بید مقام حولی میر الامرا قاضی خال جس تقا۔ یبال بھی حضرت خواجہ فریب ٹواز نے بصورت مثالی شخریف ایک محترب بھی ابوالفلا سے فر مایا کہ تمہارے بھیا امیر عبد اللہ بریان پور سے شخریف اکر حضرت سید تا ابوالفلا سے فر مایا کہ تمہارے بھیا امیر عبد اللہ بریان پور سے شخریف ادر ہے بین ان کے باتھ پر بنا مت ضرور کر لیما۔ سید تا کے بھیا امیر عبد اللہ کی تشریف میں ان کے باتھ پر بنا تھ ہوئی تھی لیمی کے امیر عبد اللہ کی تشریف دور کی آئر دیس سے مشہور ہو بھی تھی لیمی کے امیر عبد اللہ صوبہ دار بریان پور تشریف دے بین ۔

چند روز نے بعد امیر عبر اللہ قطب وقت اور صوبہ دار پر ہان یور آگر ہ تشریف . ئے اور حفرت سیدنا ان کی خدمت میں تیعت کے ارادے سے حاضر ہوئے۔سیدنا نَا يَ إِن كَهُ مِيتُ مِنْهِي وَرَجَالِ جِبِرُوتِي كَا إِن لَدَرَ عَلَيْهِ مَنَّا كَهُ مِحْهُ مِن يَارا حَ مَن تی ۔ وکھ عرض کرنا جا ہنا تھا گر بول نہیں سکتا تھا۔ اس وقت خواجہ محمد قاسم نے بڑی مدو کی اور بنهائی فرمائی۔انھوں نے میرا ہاتھ پکڑااورحضورِامیر میں میہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ''اپنے ، ورزاد ے کواسیے سلسے میں مسلک قرمالیجائے۔'' چنا ٹیجہ حضرت امیر نے میری بیتات لی اور مجے اپنے نقشبندی سیسے میں واخل فرمانیا ( ماخوذ از ''اذ کارِ احرار'' )۔اور عالماً حضرت غواجه فریب نو ازّ کی چیشین ً وئی کے مطابق سات کی اجاز ت بھی مل گئی۔ پھر سے وزیر بورو ور دیل ہوئے کے درمیان ایک ویران مقام پر جا جیٹھے۔ وہیں آپ نے اقامت اختیار ئر نی ، خانقہ و بنی اور و بیں اب آپ کا مقبر و ہے۔ ای کی سیدھ میں یو رب کی جا اب تقریبا ئیے کمیل کی دوری پر جمنا ندی بہتی ہے اور جمن ندی کے اس یا رحضرت امیر عبدا مقد کا مقبر و و معجد ہے۔ بیدمت م شاہراہ ہے تقریبا ایک فرالانگ کی دوری پر ہے۔ سروک اور مقبرے ے ارمیان کیکھ تھیت تیں جن کے کنار ہے لیک ویڈیاں تیں۔مراک ہے انہی پگڈیڈیڈیوں کے رائے حضرت امیر عبداللہ کے مزار مبارگ تک پینچے ہیں۔ یہاں بڑی خاموثی رہتی ہے اور ایک پُر ہیب سکوت نہیں یہ باوگ جاتے اور مزار اقدی پر فاتحہ پڑھے اور مراتب بیٹھے ہیں۔ اور ادھر حضرت سیدنا کے مزار مبارک پر ہروات چہل پہل رہتی ہے۔ مراتب بیٹھے ہیں ۔ اور ادھر حضرت سیدنا کے مزار مبارک پر ہروات چہل پہل رہتی ہے۔ آس یاس کچھ دکا نیں بھی ہیں ۔ ہر وقت دوا یک چوکی تو الوں کی موجود رہتی ہے اور ہر نماز کے بعد وہ وہ وہ چارگانے مزامیر کے ساتھ گاتے ہیں۔ رات بھر حاجت مند اور زائر بن مزار شریف پر حاضر رہے ہیں اور جمعرات کے روز تو احسے کے اندر اور باہر بڑا جمع رہتا ہے۔ رات بھر تو الی ہوتی رہتی ہے۔ نیضان بھی خوب پہنچنا ہے۔

چونکہ سید نا کی تعلیم وٹر بہت تو حضرت خواجہ نمریب نواز ہے مکمل ہوچکی تھی۔ بیعت یاتی رہ گئی اور بیعت کے لیے حیات د نیاوی میں کسی پیر کاموجوور ہٹااور بیعت لیٹا ضرور کی ہے۔ بیعت لینا اتباع امر رسالت ہے۔ جلیخ رسالت کے لیے جس طرح رسول کا اس عالم کی زندگی ہیں موجود ہونا ضروری تھا اس طرح بیعت لینے کے لیے پیر کا دنیاوی زندگی ہیں موجوور ہنا ناگزیر ہے۔ کیونکہ بیعت تبلیغی رسالت کا ایک جزو ہے اور اللہ تعالیٰ اس جزوی رسالت کو بھی اینے علم قدیم اور طے شدہ پروگرام کے مطابق قائم رکھے ہوئے ہے۔اصل ر سالت و نبخ ت تو رسول الشعطية برختم ہو چکی ہے،اب صرف انھیں کی اتباع والی جزوی رسالت باتی روگی ہے جے پیری سریدی کہن جاتا ہے"اللّه اعلم حیث بجعل رسالته" ( لقد تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ووا پنی رسالتیں کیے ، کب اور کہاں بھی اگر تا ہے )۔ یہی وجہ تھی کہامیرعبداللہ نے بیعت لینے کے بعد اجازت وخلافت اورا جاز متوساع وے کر مرتبهٔ قطبیت عط فریا کرانھیں جند ہی رخصت کردیں۔ اس ننی اقامت گاہ پر حضرت سید نا کا فیض بوے زور وشور سے جاری ہوا۔ آپ سے علاوہ فیوض باطنی کے بے شار کشف و کرا مات خلا ہر ہوئے ۔جھٹرت سید تا ابوالعلا قدک سر ۂ کوحشرت مولاعلی رضی ایندعنہ ہے بطریق اویسیہ فیض حاصل ہوا۔ پھر نقشبند ریطریقے میں کسب کر کے کمال حاصل کیا۔ حضرت

خواجه عبيد الله احرار سے نانها في ورشي فيوش حاصل ہوئے۔ حضرت مولانا قطب الدين بختيار كاكى رحمة الله عليہ كے ميخاند سے تر يركشى كى۔ حضرت خواجه شريب نواز ئے تو وہ چيز عطافر مائى جس كوخود خواجہ نے اپنى عمر كاسر مايه فرمائي ہے۔ ان حضرات كے علاوہ حضرت جعفر امير كرمانى سے بھى باطنى فيض حاصل ہوا۔ حضرت سيد تا ايوالعلا كے صاحبز ادے امير فر العلافر ماتے جي كہ كمالات ولا مت چشتيہ آپ كو بصورت مثانى بالمشافد حضرت خواجہ غريب لوائز نے بخشى اور نسبت عاليہ نششوند بيا ہے عم بزرگواد قطب وقت امير عبد اللہ سے آپ كو حاصل ہوئى۔ انھى وونوں نسبتوں كے جموے كانام طريقة الوالعلائي ہے۔ آپ كو حاصل ہوئى۔ انھى وونوں نسبتوں كے جموے كانام طريقة الوالعلائيہ ہے۔

جیسا کہ او پر بیان ہوا ہے آپ ہے ہے تھار کشف وکرامات طاہر ہو ہے جن میں ہے بطور شتے از خروار ہے لکھے جارہے ہیں۔

(۱) جب آپ کا وصال ہوگیا تو گورکن نے قبر الی کھودی جس میں مرد وہ سے قبلہ کی طرف زخ نہیں کرسک تھے۔ ای قبر میں آپ کو وفن بھی کردیا گیا۔ پچھ ونوں کے ( غالبًا میں ون کے ) بعد جب مزار پخت کرنے کے لیے کھولا گیا اور آپ کے خلیفہ شخ مجھ در فیج قبر میں اتر ب تو دیکھا گرآ پ کا فیف شخ مجھ در فیج قبر میں اتر ب تو دیکھا گرآ پ کا زخ سے قبلہ کی سمت ہے۔ مزار پخت کیا گیا گر تعوید نیز ھا جی بنا کیونکہ قبر کی نیز می کھدی تھی۔ ایک مدت کے بعد ایک درویش صول سعادت کے لیے مزار مبارک بو ماضر ہوئے۔ مزار شریف کو دیکھ کران کے دل میں پہنظرہ پیدا ہوا کہ است بر کے مزار کا تعوید لوگوں نے نیز ھا بنا دیا ہے مغا ایک آواز آئی کہ: ''اے درویش !اگر چہ مزار کا تعوید کا زخ شیز ھا ہے گر صادب مزار کا زخ تو قبلہ کی تھے سے اورا گر تم مزار کے تعوید کا زخ شیز ھا ہے گر صادب مزار کا زخ تو قبلہ کی تھے میں ہے اورا گر تم کومزار کی فاہری سمت با گوار ہے تو بیا ہی سیدھی سے ہوئی جاتی ہے۔ '' کہتے ہیں کہ اس میں خار کے نتم ہوئے ہوئی ہوئی۔ '' کہتے ہیں کہ اس خیلے کئم ہوئے۔ '' کہتے ہیں کہ اس خیلے کئم ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی۔ '' کہتے ہیں کہ اس خیلے کئم ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی۔ '' کہتے ہیں کہ اس خیلے کئم ہوئے۔ '' کہتے ہیں کہ اس خیلے کئم ہوئے ہوئے ہی مزار کو جوئی اور اس کی سمت سیدھی ہوئی۔ '' کہتے ہیں کہ اس خیلے کئم ہوئے ہوئی ہوئی۔ '' کومنا ہوئی اور اس کی سمت سیدھی ہوئی۔ '' کیتے ہیں کہ اس خیلے کئم ہوئے۔ '' کومنا ہوئی اور اس کی سمت سیدھی ہوئی۔ '' کیتے ہیں کہ اس

(۴) حضرت شاہ ولی القدمحدث دیلویؒ نے حضرت سیدنا کی کرامات میں ہے ایک کرامت

کا ذکراس طرح فرمایا ہے: '' کی گویند کہ یکے از ستورال بہل تو ایشاں متاثر شدہ به حضور به ایشاں مثل مائر طالبان بداوب می نشست و چوں اہل طلب از انفاس حضرت امیر جذب قوی داشت ۔'' (انفاس العارفین) واقعہ اس کا بیہ ہے کہ حضرت مجد دالف الی کے ایک ظیفہ بلکہ افضل انخلفا جن کا تا م میر نعمان تھا ایک روز اینے نئل پر پانی سے بھری ہوئی پکھال او ہے ہوئے حضرت سیدنا کی خانقاہ کے سامنے سے گز در ہے تھے۔ خانقاہ میں حاضر بن پر شورش کا عالم طاری تھا۔ سقد صاحب موصوف معدا ہے تیل کے اینے متاثر ہو ہے کہ دہریت عالم بے خودی میں وہیں کھڑ ہے رہ سے ۔ اس کے بعد سے یہ کیفیت ہوئی کہ وہ نیل جب ورم ہے گر درا ہتا۔

( r ) جامع مسجد آگرہ کے رائے میں ایک ہاتھی یا گل ہو کر کھڑ ا ہو گیا تھا۔ کی راہ گیروں کو اس نے ہلاک کرویا تھا۔ جمعہ کا ون تھ ۔حضرت سیدیا مع احباب نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی جانب رواند ہوئے ۔ بعض آ دمیوں نے ہاتھی کے بارے میں بتایا اور جانے ہے منع كيا \_ آ ب نے كہا ، ہم لوگ فقير بيں وہ ہميں نہيں ستائے گا - بير كہدكر آ مے روانہ ہوئے -ہاتھی انھیں دیکھ کر ان کی طرف لیکا۔ پچھالوگ ا دھر آ دھر جو گئے۔ آپ کھڑے رہے۔ اس نے آگرا پی سوغہ ہے آپ کے قدم چھوئے کھر راستہ چھوڑ ویا۔ آپ معدا حباب آگے بڑھ گئے ۔ پھر وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے جامع مسجد تک آیا۔ یہ ٹوگ اندر داخل ہو گئے تو وہ دروازے پر بیٹھ گیا۔بعد نماز جب آپ والیس ہوئے تو وہ بھی خانقاہ کے دروازے پر آگر بیڑھ کی ۔ تبین روز تک حضرت سیدنا نے اس کے کھانے پینے کا بند وبست کیا اور کھلایا۔ اس کے بعد فر مایا کہ تو ہاتھی ہے اور میں کوئی نواب یا راجہ نہیں ہوں ،فقیر آ دمی ہوں۔تو میرے بیروم شد کے مزار کے سامنے جمنا ندی کے کنار ہے بسیرا کر لے۔ آنے جانے والوں کواتی پیٹے پر پٹھا کر اس پارے اس پاراور اس پارے اس پارکردیا کر، وہ لوگ تھے اتنا کھانے کو دیں گے کہ تیرا پیٹ کجر جایا کرے گا۔ بین کر وہ چانا گیا اور جمنا ندی کے کنارے جا کر

سے تسید نائے تھم کی تھیل کرنے نگا۔ جب س کے مرنے کا وفت قریب آیا تو پھرسید نا کی اور ت قریب آیا تو پھرسید نا کی فید ہوئی دائیں اونی فید ہوئی درواز سے کے ہاہر آ کر ہیٹے گیا اور مرئیں۔ اب تک اس مقام پر ایک اونی مر نبید موجود ہے جسے ہاتھی کی قبر کہا جا تا ہے۔

\*) ایک مرتبدایک جوگ را گیر خونقاه ین آیا اور پینے کو پائی ، نگا۔ آپ خذ ام کواسے پائی بینے کو فر مایا۔ لوگوں نے آپھے کھونے کو لاکر دیا اور پائی دیا۔ جوگی کھائی کر آسودہ ہوگیا۔

ن کے پائ ایک پنجر ہ تھا ، کی بین ایک چڑیا تھی۔ آپ نے جوگ ہے فر مایا کرتم نے تو کھا ۔

ن کے پائ ایک پنجر ہ تھا ، کی کھلا کو پلا کو۔ جوگ نے کہا آگے چل کر پکھے چارہ ڈائل دوں گا۔

ت یہ اس چڑی کو بھی تو پکھ کھلا کو پلا کا چاہیے یہ بھی جان رکھتی ہے۔ یہ من کر جوگی نے خور سے آپ کی طرف و یکھا۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں میں صبح کہ رہا ہوں یہ بھی تمہاری طرح انسان آپ کی طرف و یکھا۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں میں صبح کہ رہا ہموں یہ بھی تمہاری طرح انسان سے ۔ یہ فر من کر آپ نے ایک نظر پنجر سے پر ڈائی۔ معا اس کی تیلیاں ٹوٹ گئیں اور وہ چڑیا گئے۔ خوبصورت لاکی کی شکل میں سامنے گھڑی ہوگئی۔ وہ جوگی فورا آپ کے قدموں میں کے نوبسورت لاکی کی شکل میں سامنے گھڑی ہوگئی۔ وہ جوگی فورا آپ کے قدموں میں کہ برا ااور مسلمان ہوگی۔ وہ بوگی فورا کی جوگن کی قبر نیں میں اور جوگی جوگن کی قبر نیں۔ دونوں کی قبر میں میں اور جوگی جوگن کی قبر نیں۔ برا قام مسلمان ہوگی۔ وہ بین رہ گئی ۔

(ان نبج ت قاسم ' نا می کتاب میں من عمر رحمة اللہ علیہ کا یہ واقعہ درج ہے کہ ایک روز میں سائے میں ان پراییا وجد طاری ہوا کہ وہ جال بحق ہو گئے۔ لوگ انھیں اٹھ کر حضرت سید نا کے پاس او ہے کہ کہ حضور ملہ کا تو انقال ہو گیا۔ " پ نے فر ما یا ایسا کیوں ہونے سید نا کے پاس او ئے ورکب کہ حضور ملہ کا تو انقال ہو گیا۔ " پ نے فر ما یا ایسا کیوں ہونے اور حال سید نا ہے ہو گئے اور حال سید نا ہے گئے۔ بھر آ پ نے ایک توجہ دی تو ان میں حرکت پیدا ہوئی ، اٹھ کر کھڑ ہے ہو گئے اور حال میں نے لگے۔

ای طرح کا ایک واقعہ مؤلف کتاب کی نظر ہے بھی گزرا ہے۔ بارگا ہ عشق پیشہ شرع س تھا۔ تیسری مجس میں مجوعصر کے وقت شروع ہوتی ہے مجلس ہور ہی تھی ۔ کئی آ دمیون

پر کیفیت ظ ری تھی۔امیر رضا خال گار ہے تھے۔اسی دوران مغرب کی اذ ان ہوئی۔ تین آ دمی ایسے بیہوش ہو گئے کہ ہم لوگوں نے نبض اور دل کی دھڑ کن محسوں کرنے کی کوشش کی گرمحسوس نه ہو ئی \_ ہم اوگ انھیں مروہ سمجھ کر مالوس ہو گئے ۔ صاحب سجاُوہ وخواجہ تمید الدین احمر کے گوش کڑار کیا گیا ،وہ خاموش رہے۔مغرب کی نم زکی امامت کے لیے آگے بڑھ سکئے اور تکبیر کنے کا حکم دیا۔ بہتنوں خانقاہ میں بے حس وحرکت پڑے ہوئے تھے۔ان میں ا کیپ شاہ ولی ہجادہ نشیں کے خالہ زاد بھائی تھے،دوسرے شاہ طبہ بہار شریف والے اور تبسرے غالبًا ، سٹر شعیب یہ نور الدین خال تھے۔مغرب کی سنت فتم ہوتے ہی امیر رضا خال نے'' ویدن روئے تو عباوت ماست ، تحد ہ ذرا بروئے تو طاعت ماست'' گا ناشرور کیا۔شاہ حمیدالدین مها حب ہر وجد طاری تھا۔رتص کرتے ہوئے ان تینول کے یاس آئے۔ لوگوں نے بمشکل پہلے شاہ ولی کو کھڑا کیا اور شاہ صاحب کے گلے لگادیا۔انھوں نے معانقہ دیا ، شاہ ولی رقص کرنے لگے پھر ہاتی دونوں کو بھی اس طرح معانقہ دیا اور سب ٹھیک ہو گئے مجلس کے خاتمے کے بعد سب لوگ جائے بینے لگے۔اس وقت کسی نے اس قصے تو چھیڑا تو شاہ صاحب نے فرمایا کے ساع میں اپیا ہوسکتا ہے۔ای وجہ ہے مجلس ساع میں صاحب عاں کو ای وفقت شرکت کرنی جاہیے جب وہاں کوئی ووسرا صاحب کمال اہل ول موجود ہو۔ یہ واقعہ جومشہور ہے کہ کسی صاحب حال کا اس شعر پر انتقال ہو گیا تھا۔

> گفت قدوی نقیری در فناء و ور بقا خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آبدی اگراس مجلس میں کوئی دوسراصاحبِ حال کامل موجود ہوتا تو تھینچ لاتا۔

(۲) ایک روز شہر کے چند لوگ خانقاہ میں آئے اور حاضرین کے وجد وحال کو و کھے کر اِن ا کے ولوں میں اعتراض پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا کو کشف ہے یہ با تیں معلوم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایہ: '' خداوندا فقیر کے بھنڈ ارسے ان لوگوں کو بھی چھ عطا ہو جائے۔'' معاً سب پ ینبت طاری ہوئی اور وجد و حال کرنے گئے۔ کئی روز اس حالت میں گزر گئے تو حضرت
سیرہ کو پینجبر دی گئی۔ آپ نے فر مایا:'' میں نے بطور تمثیل عرض کیا تھا۔اب افاقہ ہو جائے
جو'' چنا نچہ و و سب سکون میں آئے اور سیدنا کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سیدنا
تے تھر فات اور کرامات بہت ہیں، یہاں تیر کا چند کا بیان کر دیا گیا ہے۔

بزرگانِ وین کی کرامات چونکہ ماورائے ماویت کے عالم سے تعلق رکھتی ہیں اس جہ سے مادی ذہن ان پر یقین کرنے میں لیس و پیش کرتا ہے۔ بعض لوگ تو بالا علان ان نرایات کی تکذیب کرتے ہیں اور بعض کسی مصلحت کی بناء پر خاموشی اختیار کرتے ہیں ۔ تکمر <u>خین وہ بھی نہیں کرتے ہیں خصوصاً اس سائنسی دور میں تو لوگ صرف سائنسی تجریات ہی بر</u> یرن رکھتے ہیں،ان کے علاوہ ساری یا تیں پئش کہہ کراڑادی جاتی ہیں۔ایسے لوگوں کا یں نصمیم قلب سے نہ تو خدا ورسول ہر ہے نہ ملائکہ و کتاب پر ہے نہ قیامت اور جنت و ، زخ پر ہے۔ بیساری چیزیں ان کے دائر ویقین سے باہر میں اور بھش افسانہ بن کرروگئی بِي - سائنسي ا يجادات اورونيا طلى نے انھيں في الحقيقت ﴿ خَسَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عمليٰ سمْعِهِمْ وَ علىٰ ابْصَارِهِمْ ﴾ بنا كرر كاديا ٢٠٥٠ وه بركّز ان بالول كونه بجه كت بي ورندان كاليقين كريكت بين أس أس كو "المعلم حبجاب الاكبر" كها كياب اوريمي سب ہے بڑا تجاب ہے جو خدا کی طرف جانے سے روک رہا ہے۔ بزرگانِ وین جن کی روحیں سمج پر ورش یا فزہ ہوتی ہیں ان کی دنیاوی زندگی میں بھی اور دنیا ہے چلے جانے کے بعد بھی : ئ توت ہوتی ہے۔ وہ ہروفت ہر جگہ موجود ہو کتی ہیں۔ بڑے محیر العقول کا م کر سکتی ہیں۔ ن ہے بے شار کرامات صادر ہو علی میں اور ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں بزرگوں کی کرامات ہے بھری پڑی ہیں۔مثلاً شاہجہاں بادشاہ کا خواجہ غریب نواز کے مزار ے السلام علیک یا خواجہ غریب نواز کے جواب میں وعلیک السلام یا شاہجہاں جی سنتا اور ی بات پراس احاطے میں شاہجہانی مسجد تغییر کرادینا۔ مخدوم حسن علیؓ خواجہ کلاں کا آم کے

در فت کوافی بنادینا اور اس کرامت کے بعد ہی اس محصے کا نام شاہ کی افلی ہو جانا۔ حضرت آدم صوفی چشتی ' کا ایک مردو دیباتی لڑ کے کواٹھ کہہ کر ٹھوکر مار نا اور اس کا''جی انھی بایؤ' کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جانا پھراس گاؤں کا نام جھلی ہو جانا۔ حضرت ابوالبر کات کا دانا بور بیل ایک مرد و گوا ہے کو ''بھی اٹھو'' کہنا اور اس کا زندہ ہو جانا۔ پھر اس کے خاندان کا بیل ایک مرد و گوا ہے کا محال کے خاندان کا بیل ایک مرد و گوا ہے نام سے مشہور ہو جانا۔ حضرت خدوم الملک کا ہ

کوہ زرگرد داگر مردِ روحق گوید مرد باید که سرِ راہِ حقیقت پوید کہنا اور راجگیر کے پہاڑ کا سونا ہو جانا پھر'' سنگ وجمر مطلق شؤ' کہنے پر اس کا اصلی حالت پر آ جانا دغیرہ ایس تاریخی حقیقتیں ہیں جنھیں جبٹلانا گویا آ فرآب کے دجود کا انکار کرنا ہے۔

بزرگان دین فنائیت کا دومقام طے کر لیتے ہیں کدان کا اپنا وجود باتی نہیں رہتا ہے۔ وہ بقائے باللہ سے زندہ رہتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ معمولی بزرگان دین ہیں بھی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ اللہ علیہ مرتبہ بزرگوں تعالیٰ اللہ علیہ مرتبہ بزرگوں میں ان نتا نو سے صفات و دیعت کر دیتا ہے اور زیادہ عالی مرتبہ بزرگوں میں ان نتا نو سے صفات ہیدا ہوجاتی ہیں اور ای وجہ سے بزرگانِ دین اللہ سے کہی جغری ہیں بھی احیا نا اور بھی خداوندی اشارات سے کرامتیں صادر ہوتی رہتی ہیں۔ منکرین نہ ما نیس تو نہ ما نیس ،ان کے نہ مانے سے حقیقت جھپ نہیں سکتی ہیں۔ منکرین نہ بیند بروز شہرہ جھٹم جھٹس آتی ہے۔ گناہ میں آتی ہے۔ گناہ

اگر چیگا دڑیں آفاب کی روشن کی تاب نہیں لا تکتیں اور انھیں دن کے وقت کوئی
چیز نظر نہیں آتی ہے تو نہ آئے ، آفآب تو اپنی روشنی بد میں طور پر پھیلا تا رہتا ہے اور آکھ
والے اس کی روشنی میں سب کچھود کھتے بھی ہیں۔ بینظم عالم ہے اور خدائے تعالیٰ ای طرح
د نیا کا نظام چلا رہا ہے۔ بچارے انسان کا کیا مقد ور ہے جوان کنہیات کو بچھ سکے جن اولیاء
الند سے خداو یہ عالم و نیاوی نظام کی خدمت لیتا رہتا ہے وہی ہیں اسرار وخوامنس ہے بھی

• تف ہوتے ہیں اور جو خدمت ان کے پر دہوتی ہے اسے انجام بھی دیتے ہیں۔

یہ تو حضرت سید نا ابوالعلا قدس سر فاکے خوارق عادات اور کرامات کے سلسلے میں

چند اور بزرگان کی کرامتوں کا ذکر آگیا تھا۔ حضرت سید نا بذات خودا کیک کرامت تھے اور

"ب سے بے شار کرامتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ یہاں آپ کے اقوال کا بھی مختصر بیان فائد سے
عالی اور نامناسب نہ ہوگا۔

#### اقوال حضرت ابولعلا قدس سرة

- ) طالب کو چاہیے کہ شریعت کو مضبوطی ہے چکڑ ہے رہے کیونکہ یہی حبل اللہ ہے اور ظلمات شرک خفی اور بدعات سینہ ہے بچار ہے۔
- ۲) ونیاانسان کے سامیر کی مثال ہے۔ جو سامیہ کے پیچھے دوڑتا ہے اس کے آگے اس کا سامید دوڑتا ہے۔ اور جو سامیر کا پیچھانمیں کرتا ہے تو سامید خو دائن کے پیچھے دہتا ہے۔ دنیا اپنے طالب ہے دور بھائی ہے اورتارک دنیا کے قدموں میں رہتی ہے۔
- ایک شارے طریقے کی امتاع کرنے والوں اور جماری راہ میں چنے والوں کی مثال ایک شال ایک شاری سے شار جیسی ہے جو بظاہر بہا کن معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں چیتی رہتی ہے اور میافت طے کرتی ہے دور میافت طے کرتی رہتی ہے ہی سفر ذروطن ہے۔
- ") اپنی اصلائ فرض مین ہے اور دوسروں کی فرض کفایہ ہے۔ جواچی اصلات نہ نر ہاور دوسروں کی فرض کفایہ ہے۔ جواچی اصلات نے چھو نر ہاور دوسروں کی اصلاح پر متوجہ ہواس کی مثال ایک ہے کہ اپنے پیر بن کے پچھو کئی پر واہ نہ کر ہاور دوسروں کی کھیاں اڑائے۔ ﴿ انسام ووں السّاس بالسر و تنسوں انف ہے ، اللّٰ بر انف ہے ، اللّٰ میں بہی تمثیل دی گئی ہے۔
- د) جس طرح ایک تھکے ہوئے اور دھوپ سے جلے بھنے مسافر کو کوئی سایہ دارور ذہت

مل جائے تو اُسے بڑا آرام اور سکون ملنا ہے ای طرح ہمارے یہاں آنے والوں کواگر بیری صحبت میں سکون اور ضفائے قلب اور صفائے ول حاصل ہوتو اس کے لیے رحمت ہے اور اگریہ بات حاصل نہ ہوتو اس کا دِل جہاں جا ہے و ہیں چلا جائے۔

(۱) کی ارے بہال کے حاضرین کو کشف برکرا مات کی امیر نیس رکھنی جاہیے۔ یہ بتان میں را پیلمریقت نیں۔

(نے) '' اکل خدمت اس وفت تک اس عالم سے نہیں جاتے جب تک ان کی جگہ پر دوسرا مفرر ندکر دیا جائے اور میر کی جگہ پر ایھی کوئی مقرر نہیں ہوا ہے۔

نوٹ : مظا لطف اللہ کہتے ہیں کہ بہ جگہ قطب و نت کی تھی جو حضرت امیر عبد اللہ آپ کے عم بزرگوار کے بعد آپ کے پر دہوئی۔

(۸) آپ نے فرمایا ہے کہ جومیرے یہاں آتا ہے اوراپیجے مقد ریے مطابق جو کچھ عاصل کر لیتا ہے وہ قائم اور موجود رہتا ہے اور اگر وہ منہیات میں مبتلا ہو جاتا تو اس کی ترتی کاراستہ تو مسدود ہو جاتا ہے مگر حاصل شدہ ضائع نہیں ہوتا ہے۔

(۹) آپ نے فرمایا ہے کے صوفی وہ نہیں ہے جو چاکے تئی اور خلوت گزینی کرے ، بلکہ صوفی وہ ہے جوابیخ آپ کو فنا کروے۔ حضرت شیخ حامد صدر پوری ، حضرت اشرف جہا تگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کے حضرت اشرف جہا تگیر کے خوار ق ما وات اور کرامات ، نوا درات روزگار میں سے بھے مگر امیر ابوالعوا قدس سر ؤ کے خوار ق خوار ق عظیم ہیں اور حیظے علی اور قوت اور اک سے باہر ہیں۔

آپ کےخلفاءاورسلسلۂ ابوالعلائیہ: .

آپ کے کل خلفاء کے نام اور اُن کی صحیح تعدادتو معلوم نہ ہو تک ۔ صرف آپ کے خلیفہ اعظم حضرت سید دوست محمد قدس سرۂ کا کچھ حال معلوم ہے جو یہاں لکھ جارہا ہے۔ آپ ہر ہان پور کے رہنے والے تھے۔ دہلی میں تعلیم پائی ۔اپٹے دور کے جید

• موں میں آپ کا شار ہونے لگا ۔ پھر آپ کوحصولِ طریقت کا شوق ہوا۔ تلاشِ پیر میں بنال تک سیاحت کی مگر کوئی آپ کی نظر میں ایسانہ جھاجس کے ہاتھ پرآپ بیعت کرتے۔ منز بنگال ہی میں ایک سیّاح درویش نے آپ کوحضرت سید نا ابوالعلا قدس مر ؤکی نشا ندہی ن اور آگرہ جانے کا مغورہ ویا۔ای کے مشورے برآب بنگال سے (سی بی لیعن مدھیہ پریش) ہوتے ہوئے عازم شہرآ گرہ ہوئے۔راستے میں کالبی نامی قصبے سے گزر ہوا۔ و ب کی مصری بہت مشہور ہے۔آپ نے پیر کی تذر کے لیے کالبی سے تھوڑی مصری خرید لی ٠ . آگر ہ روانہ ہوئے۔ جس وقت در بارحضرت سیدنا میں حاضر ہوئے آپ نما نہ ظہر پڑ ہ*ے کر* سے میں نشریف فرما تھے۔سید صاحب نے سلام عرض کیا۔حضرت سیدنا نے جواب سلام ٠ ہے كر خير و عافيت ذريد فت فر ما كى ، وطن دريا فت كيا اور حاضرى كى غرض و غايت پوچى ۔ سیدصا حب نے ساری باتیں بتا کیں۔ بیعت کی خواہش ظاہر کی اورمصری نذر کی۔حضرت سید نانے ایک ٹکڑا لے کرخود نوش فر مایا اور ہاتی حاضرین میں تقسیم کر دی۔ پھرے ضرین ہے بخ طب ہوکر فر مایا کہ انھوں نے ہمارا مند بیٹھا۔ کیا. ہے اٹھیں بھی ش د کام ہو جانا جا ہے۔ ے نسرین نے عرض کیا ہضر ورضر ور ۔ پھر حضرت سیدیا نے ان کی ہیںت بی اور خلوت میں ے جا کر عینی توجہ وی تھوڑی وہریبی سید صاحب ہوش وحواس کھو بیٹھے ،حضرت سید تا نے تحییں اس حالت میں چھوڑ دیا ۔عصر کی نماز کے وقت لوگوں نے انھیں اٹھانا جایا۔حضرت سیرتا نے منع فر میا اور کہا کہ بیرابھی باد و تو حید کے سکر سے ست ہور ہے ہیں، انھیں ای ے سے میں چھوڑ دو۔عشا کی نماز کےوفت میہ ہوشیار ہوئے ،عصر اورمغرب کی قضائم زیں بحيس پھرعشا كى تماز باجماعت اداكى۔ دوسرے روز حكم ہوا كە بربان پور جاكرلوگوں كى م یت کیجے۔ سیدساحب نے عرض کی کہ ایک مدت تلاش پیر میں گزاری ہے ،اب اللہ تع کی نے بیرعنایت کیا ہے تو پچھ دنو ل تو خدمت میں جاضر رہنے کا موقع ویا جائے۔ بہت اصرار ئے بعدایک سال تک حاضر رہنے کی اجازت کی اورمکس رانی کی خدمت عط کی گئی۔

ایک سال کے بعد پیرے رخصت ہو کر وطن آئے اور ضق کی ہدایت کرنے
گئے۔ پہیں جناب شاہ فرہا وصاحب کی آمد و رفت شروع ہوئی اور انھول نے سید صاحب
کے ہاتھ پر ہیعت کر کے وصول الی اللہ کی منزل تک پہنچے۔ شاہ فرہاؤ نے باجازت پیرومرشہ
وہی آکر اوگوں میں اپنا فیض جاری کیا۔ شاہ فرہا و کا مزار و ہلی میں (پر انی و ہلی کے ربیوں اشیشن کے یاس) بل بنگش کے قریب مرجع خاص و عام ہے۔

یجی شاہ فرہا وش ہ رکن الدین عشق (پٹنه) کے نانا ہے اور چونکہ ش ہ فرہاد کی اولا ہ ذکور میں سے کوئی اولا دنہ تھی اس وجہ سے شاہ رکن الدین عشق ہی ان کے جانشین ہوئے اور و دبھم اپنے پیرومرشدمولا ناہر ہان الدین خدانم عظیم آباد (پٹنه) آئے اور آستانہ تائم کیا جوصو یہ بہار کی پہلی ابوالعلِ کی خانقاہ ہے اور بارگا وعشق یا تکمیرشریف کے نام سے مشہور

حضرت سیّد دوست محد قدس سر ہ اکثر عالم سکر میں جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جائے ہے ،اور وجد وکیف میں نعرے نگا کرتے تھے۔ کہتے میں کہ جنگل کے حوش و طیور بھی آپ کا جنور بھوجائے تھے۔ چورانوے سال کی عمر میں آپ کا انتقال ۲۱ جمادی الثانی ۹۰ اھ میں ہوا۔ مزارشزیف اور نگ آباد میں محمود شاہ مسافر شاہ کے تکمیہ میں ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ '' پہم کہانی'' اسلام کی کی آب ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ '' پیم کہانی'' نام کی کئی ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ '' پیم کہانی'' نام کی کئی ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ '' پیم کہانی'' نام کی کئی ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ '' پیم کہانی'' نام کی کئی ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ '' پیم کہانی'' اور کی کئی ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ '' پیم کہانی'' کا میں گئی ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ '' پیم کہانی'' کا میں گئی ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ '' پیم کہانی' کا میں گئی ہے۔ آپ کے کلام کا مجموعہ '' پیم کہانی' کا میں کے چندا شعار یہ بڑی

بیا و صوند ن کو تھی گئی آئی آپ مینوسکھی تم آئے ہیا و صوند ن کو تھی گئی آئی آپ مینوائے ہیں ہیں گئی ہیں آپ مینوائے ہیں گئی گئی آئی آپ مینوائے ہیں گئی گئی ہیں آپ کے داکھ کا بین آپ کی کا بین آکھ کند راکھ کا گئی ند راکھ کا گئین نکاس دول بیا پاس ایجائے کی گئین نکاس دول بیا پاس ایجائے کی کہائے درس دکھائے کہ پاچھے لیجو کھائے

غرضیکه بیدحضرت سیدنا ایوالعلاقدس سرهٔ کی عنایت کرده ذوق ومستی تھی جوسید

دوست محدقدس سر فی کے قلم سے بے تا بانداشد رکی صورت میں مصور رہو کر نکلتی رہتی تھی۔ تعلیم :

حضرت سید نا ابوالعلاقد ک سرهٔ کی تعلیم میں قنائیت کو مقدم رکھا گیا ہے جیبا کہ کلمہ طنب میں لا الدیعی نفی پہلے کی گئی ہے۔ جب تک طالب اپنی اور ساری کا نئات کی نفی نہیں کر ہے گا جمال الله الله جلوه گرنه ہوگا۔ طالب کواسپنے افعال اپنی صفات اور اپنی ذات کی نفی اس حد تک کرنی ہے کہ واقعی ہے ساری با تبی طالب کے نز دیک معدوم ہوجا کیں۔

تا رہبر تست عادت خوایش مردود و من فقی نہ درولیش نا رہبر تست عادت خوایش مردود ومن فق ہو ، درولیش ہو ، ورولیش نہیں ہو ۔ )

الله تعالى فرمايا ب:

﴿ و ما يومن اكثرهم بالله الا و هم مشركون ﴾ يعنى اكثر آ دمى ايمان لائے ہوئے ہيں مگروه مشرك ہيں۔

حضرت سیدنا ابوالعلا قدس مر فا کافیض دور دور تک پہنچا اور بے شارلوگ آپ کے چشمۂ فیض سے سیراب ہوئے۔ ہنوز آپ کا چشمۂ فیض جاری ہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ ای طرح جاری رہے گا۔

#### وصال:

فقیراندزندگی، روزہ اور فاتے کی ہداومت، تغذیہ کی قلت، مقوی اور مرغن غذا کی کی اور اس پراذکار کی کشرت آخرا پنارنگ لائی ۔ جگر میں حدت بہت بڑھ گئی۔ اس سے گر دے اور مثانہ متاثر ہوگئے اور ان سب نے مل ملا کر آپ کو عارضہ حرقۃ البول کا مریض بناویا ۔ علاج معالجے ہوا مگر کارگر ثابت نہ ہوا۔ آپ بہت کمزور اور قیحف ہوگئے۔ آٹھویں صفر کی شب کا حال آپ کے صاحبز او ہے امیر نور العلائفر ماتے ہیں کہ وہ صور ہے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ حفرت سید نافر ماتے ہیں کہ وہ صور ہے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ حفرت سید نافر ماتے ہیں کہ دو اور العلائفر ماتے ہیں۔ '' آگھ کھل گئی ، ابھی پچھ مارت باقتی ہوگئی و حضرت سید نائے فر کی نماز اشارے نے ادافر مائی ، اس کے بعد ذکر شروع کر دیا۔ سه شنبہ کے روز الا 4 ھیں آپ نے اس عالم کو خیر بادکہا اور محبوب جی تھی ہوگئی۔

ملاً و فی محمد ، آپ کے خلیفہ اکبر نے آپ کوٹسل دیا۔ ملاً صاحب کا بیان ہے کہ وہ عنسل کے وقت جب آپ کا بہبو بدلنا جا ہے تو آپ کا جسدِ مبارک خود بلٹ جاتا اور بہلو تبدیل ہوجاتا تھا۔ آپ کا مزار اکبر آباد کے وزیر پورہ محلّہ اور دیال باغ کے درمیان زیارت گا وظلائق ہے۔

#### هـع لَاحَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَى فَصْلِت اور ثُواب

لَاحَوْلَ وَ لَا قُوَّةً اِلَّابِاللَّه

ف: (۱) مديث شريف مين آيا ہے كه:

ية كلمدلا حَوْلَ وَ لَا قُورَةَ إِلَّا إِللَّه رُوما كرو، اس ليه كدية كلمه جنت كرزانون من ساكة مُزاند ب-

(٢) دوسرى حديث ين ي

جنت کے دروازوں میں سے ایک درواز ہ ہے۔

(٣) تيرى مديث يس ب:

جنت ( کے درخت ) کا ایک بو داہیے۔

(۳)اں سے پہلے ایک صدیث میں گزر چکا ہے کہ پیکلمہ ننا نوے بیار یوں کی دواہے جن میں سب سے ملکی بیماری رنج وغم اور فکر و پریشانی ہے۔ (جس کو پیکلمہ دور کرتا ہے)۔ (۵)ایک اور حدیث میں ہے:

حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عند قرماتے بین که جن (ایک دن) رسول الله علی خدمت اقدی جن صافر تفا (ایفا قا) میری زبان نے لا حدول و لا فَوَدَة إلله بِالله فكا تو حضور علی الله نظر مایا: "تم جائے ہوای کے معنی کیا ہیں "" میں نے عرض کیا " "الله اوز اس کے رسول ملی زیادہ جائے ہیں۔ "حضور علی الله اوز اس کے رسول ملی زیادہ جائے ہیں۔ "حضور علی الله اوز اس کے رسول ملی زیادہ جائے ہیں۔ "حضور علی الله اوز اس کے رسول ملی فی حفاظت کے بغیر کی شخص کو الله کی نافر مانی (اور "راس کے معنی ہے ہیں که ) الله تعالی کی حفاظت کے بغیر کی شخص کو الله کی نافر مانی (اور گناہ) سے نیجنے کی قدرت نیس اور الله کی حداور تو فیق کے بغیر کی شخص کو الله کی اطاعت کی گناہ) سے نیجنے کی قدرت نیس اور الله کی حداور تو فیق کے بغیر کی شخص کو الله کی اطاعت کی

طافت نبيس - "

اور به لا حَوْل وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه وَ لَا مَنْجَاً مِن اللَّهِ الَّا إِلَيْهِ (اللّه كَسُوااور كوئى اس كَ غَصْب سن نَجات كى جُكْرُبيس) كاضافه بسك ساتھ تو جنت كے خزانوں بيس نے ایک بہت بڑا فرانہ ہے۔ قِالَ الله تعالَىٰ اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ

دُعَاتَے مَاٰثُورہ

المعروف

گنجينة رحمت

## اسنا دونیائے برزگوار

#### بهم الندالرحمان الرحيم

منزت انس جنے مالک کے روایت کرتے ہیں کداللہ کے رسول میں مصطفی سیائیگئے اس خالیہ کے رسول محمد مصطفی سیائیگئے اس دیا کو پڑھے تو اللہ تن کی تواب اس کا مال باپ کو پڑھنے والے کے دیا گا ، اور گویا کہ حق الوالدین ادا کیا۔' اور دیا نے مکرم و معظم سے ہے۔

میں فران کیا ہے اور کویا کہ حق الوالدین ادا کیا۔' اور دیا نے مکرم و معظم سے ہے۔

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الْخَمْدُ للله رَبِّ السَّمُوتِ وَ الْآرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ اللهُ الْخَرِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ اللهُ الْخَمْدُ لِلله رَبِّ السَّمُواتِ و رَبِّ الْآرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ وَ لَهُ الْكَبْرِيَةَ ءُ رَبِّ السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ وَ لَهُ الْكَبْرِيَةَ ءُ رَبِّ السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ وَ لَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمُواتِ و الْآرْضِ وَ هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ اللهُ الْعَرْدُ الْحَكِيْمُ ٥

### اسنا د وعائے دیگر

ایک دن پنجیبر علیت مید منورہ کی مجد میں جینے ہوئے تھے کہ جبرائیل آئے اور
کہا:''یا رسول اللہ علیت اللہ تعالیٰ نے آپ کوسلام کہا ہے اور بعد سلام کے بیتی درود کا
جیجا ہے اور یہ دعا بھیجی ہے ۔ بینی اُمت کی بخشش کا سبب کر کے بھیجا ہے ۔ اگر کسی مختص نے
تی م عمر میں جدہ نہ کیا ہواور اس دعا کو پڑھے تو تو اب اس کو اشی بڑار شہیدوں کا اور

صدّ لِقُولٌ كَا مَاوِلْ وَتَلْمُ كَا وَرَمْنُ أَوْرَكُرِي كَا أَوْرَالِ سَاسَةُ زَمِينَ أَوْرِسَاتَ أَ مَأْنَ واور آئي مَنتُول كا دينا ہے اُور جوكوئى تمام تمرين كيسا ہى مرتبہ بياتے ، تخريبے د كيھے يا ہے تو تو اب حضرت أبراتهم خليل الله عليه السلام اورموي سايه السلام اورنوح نبي الله اورثيبي روح الله وريعقوب عبيه النظام أورحفترت جبرانيل «وحضرت ميكائيل" اوراس أقبل أوربزرا أيل كا : یَا ہے اور یامحمہ ﷺ ، جس کو اور اس کے ماں باپ کو بخشوں گا ، اور محمہ ﷺ ، جس کھر میں سے ، ما ہوو ہے تو مزار گیر تک پر کت ہووے اور آگ ہے امن میں رہے گا، اور اس کے یز ہے والے کے واسطے جنت میں کل تیار ہوتے میں۔ایسے کل کہ اشی بزار کدیوں اور ہر ندی میں اشی ہزار ورخت اور ہر درخت پر اشی ہزار ڈوالیال میو ہ وار کہ ان کے گئنے کا شار بند تعالی بی جانتا ہے یا محمد ﷺ جب کہ پڑھنے والا مرتا ہے ،تو حضرت جبرائیل مایہ السلام کو ہزار فرشتے اُن کے ساتھا اُس کی می فظت کے واسطے رونہ قیامت تک اس کے یہ س بھیجا جوں اور یامجمہ ﷺ، جو کوئی مرد *ے کے گفن کے ساتھ دفن کرے تو سوال منکر نکیر*اس پر آسان ہوجا سئے گا اور اس د عا کا ریکھنے والا ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاو ہے گا اور قیامت کے دِن اس کا منھ جو دھو ہیں، رات کے جاند جیسا ہوگا اور ساری حشر کی خلائق و کھے کر کہے گی تُ میدید کوئی پیٹیبریا اولیاء ہے۔ تب خیب سے میآ واز ہوگی کہ بیآ دمی پیٹیبرتو نہیں اور اولیا، بھی نہیں ہے بلکہ ایک بند و خدا کا اور اُمتی محمد سیالیتی کا ہے۔ اب را کُل ہے کہ اس دیا کوملّہ محلّه پہنچا دینا اور بخیلی نہ کرنا اور چھیا نہ رکھنا اور اگر بخیلی کر ے گا تو قیامت کے دن شفاعت نبی ﷺ نہ ہوگی اور اس کا رکھنے والا قرض ہے آ زاد ہووے گا اور بیار ہوتو صحت یاوے ورخلاصی بکا اورغم ہےاورظکم ہے ہوو ہےاور تیر اورشمشیراور بندوق اثر نہ کرنے اور جب کوئی سفر میں جاوے اور ساتھ رکھے ،تو سلامت آوے اور با دشاہ کے نز دیک جاو ہے تو سر خرواً و ہے اور اس کے بڑھنے والے پر اللہ رحمت کی تظرر کھتا ہے اور اُبتا داس ڈیا ئے بزرگوار کی بہت ہیں لیکن مختصر لکھا ہے۔ و عامہ ہے .

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحَيْمِ

اللّهُمْ يَا نُورُ تَنَوَرُتُ بِالنّورِ وَ النّورُ فِي نُورِكَ يَا نُورُ اللّهُمْ بِارَكُ عِلَيْنَا وَ ارْفَعْنَا بِلّاَنَا يَا رَءُوْتَ لَبَيْكَ وَ ارْحَمْ لَبَيْكَ وَ اشْفَعُ لِبِيكِ وَ اغْفَرُ لِبِيكِ وَ اغْفَرُ لِبِيكِ فَإِنَّ اللّهُ يَبْعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ لِيكِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ الْإِسْبِقَامَةِ بِلُطْفِكَ اللّهُمُ ارْرُقْنَا حَيْرِ الدَّارَيْنِ مَعَ قُرُبِ وَ الْإِخْلاصِ وَ الْإِسْبِقَامَةِ بِلُطْفِكَ وَ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرٍ خَلْقَه مُحمَّدٍ وَ الله وَ أَصْحَابِهِ آجْمَعِينَ وَ صَلّى اللّهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ خَيْرٍ خَلْقَه مُحمَّدٍ وَ الله وَ أَصْحَابِهِ آجْمَعِينَ وَ صَلّى اللّهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ خَيْرٍ خَلْقَه مُحمَّدٍ وَ الله وَ أَصْحَابِهِ آجْمَعِينَ وَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ تَسْلَيْماً كَثَيْراً كَثَيْراً كَثِيراً ٥ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحِمِ الرّاجِعِينَ .

## آپ درعائے گلوبند

بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ حضرت رس لت پناہ علیہ نے جالیس برس گلومہ رک میں رکھی تھی۔ و تا ئے

بر رگوار ہے:

اللهُ مَ انْصُرْنا عَلَى كُلْ عُدُو صِغِيْراً أَوْ كَبِيْراً كَانَ ذَكَراً اوْ أَنْسَى خُراً وْعَبْداْ وَ شَاهِداْ وَ عَآنِا وَ ضَعِيْفا وْ شرِيْفا مُسْلِماً وَ كَافِراً وَ لا يُحافّ مِنْك يَا الله يَا احَدُ يَا صَمَدُ يَا رَبُّ يَا شَكُورُ يَا عَفُورُ بَرَحْمَتِك يَا اعْشَىٰ يَا مَنْ هُوَ يَا لَا صَمَدُ يَا رَبُّ يَا مَنْ هُوَ يَا لَا عُمُورُ الرَّمَتِك يَا اعْشَىٰ يَا مَنْ هُوَ يَا لَا الله الا هُو بسَم الله محرها و مُرْسها إن رَبِّي لَعَفُورٌ رَحِيْمُ وَ صَلَى

ال تغالى على خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ الله وَ اصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ بِرَحْمَتِكَ بِرَحْمَةِ وَ الله وَ اصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَ اصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَةِ مُنْ مَ

# أسناد دغائے مکرم

اسناد میں اس دعائے ہن رگوار کے نبی صاحب علی نے فرہ یا ہے کہ جوکوئی اس

ہ کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے تو اند تعالی ہے جو مانکے سوحاصل ہوو ہے اور فقیر ہوو ہے تو مراد

ہ من جائے ،اور اگر بیار ہوو ہے تو صحت پاوے اور جس مراد کے واسطے پڑھے تو مراد

ہووے اور فمکسن ہوتو خوش ہوجاوے اور اگر جائل ہووے تو عالم ہوجاوے اور اگر قید

ہوے تو بُری ہوج وے اور اگر جوڑو چ ہے تو جوڑو ملے اور اگر سفر میں جاوے تو وطن کو

ہ مت آوے اور اگر اعتقاد سے پڑھے تو امتد تعالی کے ٹورا قدس کوخواب میں دیکھے اور

یندرہ مرتبہ پڑھے تو نبی علی ہے کوخواب میں دیکھے ، دعا ہے ہے

## بِسُمِ اللَّهُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ يَا رَجَآئِلَى يَا مَنآئِلَى يَا عَيَائِلَى يَا مُرَادِئَ يَا شَفَآئِلَ. يَا كُمآئِلُ كَعِلَيْ يَوْمَ كُمآئِلُ كَعِلَيْ يُوْمَ الْمُعْوِلُ اللَّهُ يَا عَفُولُ الْمُغُولُ الْمُغُولُ الْمُغُولُ يَا عَفُولُ الْمُغُولُ الْمُغُولُ يَا عَفُولُ الْمُغُولُ يَا عَفُولُ يَا عَفُولُ يَا كَرِيْمُ يَا حَدِيْلُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا عَفُولُ يَا عَفُولُ يَا عَفُولُ يَا كَرِيْمُ لَيَا عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَ نُودٍ عَرْشِهِ نَبِينَا وَ تَوْلِمُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَ نُودٍ عَرْشِهِ نَبِينَا وَ مَنْ يَعْلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَ نُودٍ عَرْشِهِ نَبِينَا وَ مَنْ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اصْحَابِهِ اجْمِعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاجِمِيْنَ .

## اسنا و و نائے معظم برائے داخل ہونے جنت کے

اس دیا ہے معظم کے متعلق مینقول ہے کہ جوشن اس وعائے مکڑم کو طہارت بدن وطہ رہ بے جامد حاصل کرنے کے بعد رُو بہ قبلہ ہو کر بصد تی ول پڑھے اور اوْل و آخر تین تین مرتبہ و رود شریف بھی پڑھے تو بد ضامہ تی لی تن مردین و دنیاوی آفات وبلیات ہے امن والمان میں رہے گا۔ اگر بہشتی ہونے کی غرض ہے پڑھے تو سب سے پہلے بہشت میں داخل مووے یہ فارقوں کی نوش میں یہ واحل مووے یہ فارقوں کی خوص کشائش ہولیکن خلوص قبلی ضروری چیز میں المارہ کے انتہا المارہ کے بھا نگوی

### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

## استاد وعائے دیگر

حصرت امير المؤمنين على رضى الله تعالى منذ فر مات بين كه جوكوني اس و ما كو

پڑھے تو چے برس کی نماز قصائے عمری قبول ہوتی ہے اور امیر المؤمنین عثان بن عنان رضی مذہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ سات برس کی نمی زقص کے عمری قبول ہوتی ہے۔ جب نزدیک حضرت رسالتمآ ب محمد عظیم ہے عرض کیا کہ نیا محمد عقیم ہے اہر انسان کی عمر سو برس کی ہوگی۔ گرائے برس کہ اس ہوئے۔ پیٹھی خدا عقیم ہے فرمایا کہ قضائے عمری اس کے ہوگی۔ گرائے برس کہ اور اس کے ہمائیوں کی اور اس کی بار کی اور اس کے بار دوستوں کی قضائے نماز قبول ہووے گی۔ دعائے معظم و تحرم ہیں ہے :

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِللهِ عَلَىٰ كُلَّ احَدٍ وَ الْحَمْدُ لِللهِ بَعُدَ كُلَّ اَحَدٍ وَ الْحَمْدُ لِللهِ بَعُدَ كُلَّ اَحَدٍ وَ لَحَمْدُ لِللهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ وَ صَلَّى اللهُ لَخَمْدُ لِللهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ خَلْ حَالٍ وَ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَآ اَرْحَمَ لِرَاحِمِیْنَ ،

## اسٹا دوعائے دیگر

پیغمبر خداعات نے فرہ یا کہ اس دعا کونٹی گورستان کے ایک بار پڑھے تو تمیں ہزار برس کے القد تعالیٰ گورستان سے عذاب اٹھا تا ہے اور اگر دوبار پڑھے تو قیامت تک عذاب نہ ہووے اور اگر گیارہ بار پڑھے نہے رات جمعہ کے تو تیفیبر علیہ کوخواب میں دیکھے اور اگر ہیں بار پڑھے تو رب العزت کوخواب میں دیکھے اور جوکوئی شک لاوے کا فر ہووے ۔ فیارے ب

### · · بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمَّدُ لِلْهِ الْدِیْ فِی السَّمَآءِ عَرْشُهُ الْحَمَّدُ لِلْهِ الَّذِیْ فِی الْحَمَّدُ لِلْهِ الَّذِیْ فِی الْعَبْورِ قَضَآوَهُ وَ الْحَمَّدُ لِلَٰهِ الَّذِیْ فِی الْقَبُورِ قَضَآوَهُ وَ الْحَمَّدُ لِلَٰهِ الَّذِیْ فِی الْقَبُورِ قَضَآوَهُ وَ الْحَمَّدُ لِلَٰهِ الْذِیْ خَهِنَم سُلْطَانَهُ وَ الْحَمَّدُ لِلَٰهِ الَّذِی خَهِنَم سُلْطَانَهُ وَ الْحَمَّدُ لِلَٰهِ الَّذِی خَهِنَم سُلْطَانَهُ وَ الْحَمَّدُ لِلَٰهِ اللّذِی خَهِنَم سُلْطَانَهُ وَ الْحَمَّدُ لِلّٰهِ اللّذِی لَا تُقَرّهُ وَ لَا مَلْحَاً مِّنَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُه

## اسناد دعائے دیگر

روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن افی طالب رضی التد تعالیٰ عنظ فرماتے ہیں کہ منا ہے ہم نے حضرت محمقیقی ہے: ''یا علیٰ ! جس رات کو ہیں معراق کو گیا اور جدرة النتی کے باس کہ بنچا ہی اور جبرائیل پیدالسلام اس جگہ بی رہے۔ جب خطاب رب العزت کا آیا کہ ستر بزار برس کا رستہ تھا اور آنکھ میری ایک ہے میل گئی تھی ۔ جب رب کی رہ کہ میری ایک ہے میل گئی تھی ۔ جب میں دوردگار نے کہا

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ مِنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اشْهَدُ انْ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اشْهَدُ انْ لَا اللّٰهِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِلْمُ اللّٰهِ وَاللّ

حضرت رسول الله عبي قرمات بين كديس في كها

السَّلامُ عَلَيْنَا وَ على عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ . الروقت جرائيل عليه السلام نے كيا:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهُ وَ اَشَّهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ ... .:

رَشُوْلُهُ .

حضرت بغیر علی فرماتے ہیں کہ وہاں ہے آگے گیا تو کی پردے نورے دیکھے میں نے اس کے اوپر نیلے حرف لکھے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ سے ندا آئی '' یامحمہ علی ہے دعا ہے کہ سات آ سان سات زمین پیدائیں کیا تھا ،اس کے آ گے ہے اس دعا کو پیدا کیا میں نے واسطے تنہارے اور تنہاری امت کے اور بیدد ما او پرکسی پیٹیبر کے نہیں بھیجی ۔''جب اللہ تعالی ہے بینداسی تو خوش ہوا میں اور قاب قوسین کو اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کیا۔ میں نے تو اس دعا کوشفیج لیا۔جبکہ سدرۃ النمتیلی کو پہنچا ،اور تمام فرشتے آسان کے اور زمین کے اور عرش کے اور کری کے اور لوح وقلم کے ، نے کہا:'' یا محمد عظی ایش تعالی کے قبول ہووے۔'' اور جبرائیل ہے میں نے کہا:'' اے بھائی جبرائیل!اللہ تعالیٰ نے بڑی مہریا تی میرے حال کے اوپر کی اور اس دعا کی بشارت دی۔' 'تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یا محر علیہ اس دعا کی شرح بہت ہے۔اس دعا کی برکت سے میں ایک دم میں آسان سے زمین برآتا ہوں اور یا محمد علیہ جو کوئی اس وعا کو پڑھے یا اینے پاس رکھے ،تو حا کموں کی آ تکھیں مہر ہانی وکھاویں اور جوکوئی غم والا پڑھے غم اس کا دور ہوجاوے اور جوکوئی فخص اس دعا کو پڑھے بااینے یاس رکھے ، جب وہ مرے گا تو ہزار شہیدوں کا تو اب لکھا جائے گا اور بہشت میں اس کا کل تیار کیا جائے گا اور ہرشب فرشتے آئیں کے اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کراور آ کر کہیں گے کہ اے مومن اللہ تعالیٰ نے تیرے گنا وعفو کیے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی تیرے او پر نازل ہے اور ہم تیرے واسطے بخشش ما نگتے ہیں الند تع کی ہے۔ کہا جبرائیل علیہ . السلام نے کہ یا محمد میں جو کوئی اس دعا کو پڑھے یا یاس رکھے ، تو تواب اس کا ایسا ہے کہ

آتے برس تین روزے رکے ،اور رات دان نماز پڑھ کرے اور جوکوئی اس دعا کو پڑھے

تو گویا ویفیرکوخواب میں ویکھا اور کوئی بیمار ہووے اور کی دوا ہے اچھا نہ ہووے تو اس دعا

کو لکھے اور اپنے پاس رکھے یا لکھ کر بمر کے میں دھوکر بلاد ہے تو اچھا ہوجا وے اور حضرت

محمومی نے فرمایا کہ جوکوئی پئے گھر میں اس دعا کو پڑھے تو روزی رزق اس کی زیاوہ ہو
اور مختاج نہ ہووے اور جوکوئی ہوجت مند تہجد کے وقت اس دعا کو پڑھے اور کیے کہ
پر وردگار میرکی ہا جت زوا کر اگر بڑار ھاجتیں ہوگئی و نیایا دین کی تو اللہ تعالیٰ پر لاوے گا۔
اور حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر مروئ کسی کی باعدی ہودے تو مشک اور زعفر ان سے لکھ کر،
وھوکر پلہ و بے تو کشادہ ہوجہ و سے اور اس کی اساد بہت ہیں۔ اگر در خت سب قلم ہوجاویں
اور تمام دریاؤں کی سابی ہود سے اور اس کی اساد بہت ہیں۔ اگر در خت سب قلم ہوجاویں
اور تمام دریاؤں کی سابی ہود سے اور سب آدمی اور جن و طائے طل کر قیا مت تک تکھیں،
تو بھی نہ لکھ کئیں (و اللّٰہ اَعْلَمْ بِالصَّوَابُ) دی سے نکرم و معظم ہو ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اللهم لك المحمد آلا إله إلا أنت و لك المحمد الهمسى لا أحسد إلا أنست و لك المحمد الهمسى لا أحسد إلا أنست و لك المحمد الهمسى لا خساليق إلا أنست و لك المحمد الهمسى لا وازق إلا أنست و لك المحمد الهمسى لا وازق إلا أنست و لك المحمد الهمسى لا المسلطان إلا أنست و لك المحمد الهمسى لا المسرفان إلا أنست و لك المحمد الهمسى لا المسرفان إلا أنست و لك المحمد الهمسى لا المحمد المحمد الهمسى لا المحمد المحمد الهمسى لا المحمد اللهمسى لا المحمد المحمد الهمسى لا المحمد المحمد الهمسى لا المحمد المحمد الهمسى لا المحمد المحمد الهمسى لا المحمد اللهمسى لا المحمد اللهمسى لا المحمد المحمد المحمد الهمسى لا المحمد اللهمسى لا المحمد اللهم المحمد اللهم المحمد اللهم اللهم المحمد اللهم اللهم المحمد المحمد اللهم المحمد المحم

اِلْهِــِيِّ لَا قَسادِرُ إِلَّا أَنْسَتَ وَ لَكِ السحــمـــد الهدى لا بَسَمِيْسِرَ إِلَّا أَنْسَتُ وَ لَكُ الْحَسْمَةُ إله من لا سَمِينَ عَ إلا أنْسَتَ وَ لك الْحَمْدُ لهني لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ حَاكِمُ السَّمَواتِ وَ الْارْضِ وَ لَكُ الْحَمْدُ إلهي أنبت كاشف المشكلات والك الحمد اللهبي أنْت الرَّحْمَانُ الرَّحِيْمُ وَ لَكَ الْحَمْدُ إلهسي أنست خيسر النماتحين و لك الحمد اِلْهِمَىٰ أَنْسَتَ ارْحَمُ السَّاجِمِيْنَ وَ لَكَ الْحَمْدُ لِهِ إِنَّ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَ الْآبُصَارِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهسى أنستَ كسافِسي الْهَسادِي و لَكَ الْحَمْدُ الهدى أنستَ التَّوَّابُ السرَّحِيْمُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللِّهِيْ أَنْتَ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارِ فِي الَّيْلِ وَ لَكَ الْحَمَّدُ الله في أنْتَ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهمي أنْستَ التُّوَّابُ السُّرْحِيْسُمُ وَ لَكَ الْحَمُّدُ الهسى الست زب الاربساب و لك المحمد إلهائي أنستُ سَيِّلُهُ السَّاداتِ وَ لَكَ الْحَلْمَادُ الهملي أنبت مُنتعِمُ الدَّرَجاتِ و الكِّ الْحَمْدُ إلهائ أنستَ فساطِرَ السَّمُوتِ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهي أنْتَ الْفَتْسَاحُ الْمِفْتَاحُ و لَكَ الْحَمْدُ

الهمى أست خسالة الحبار و لك الحمد اللهائي أنبت قَهَمارُ الْفَهاهِرُ و لَكَ الْحَمْدُ الهدى أنست الآحد الصمدة و لك الحمد الهمي أنْتَ الْمُواجِبُ الْمُجبُ وَ لَكَ الْحَمْدُ إلهي أنْتَ الرَّشِيلَةُ الْمُوشِةُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهسي أنْستَ مَسِّدُ الْمُوْمِنِيْنَ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهيئ أنْتَ الطَّاهِرُ الْبَاطِنُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهبي أنست البساعيث الوارث و لك الحمد الله في أنْتَ الْغِيَاتُ الْمُغِيثُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اللهاني أنْتَ الْمَعْلِيْدُ الْمُحَكِيْمُ وَ لَكُ الْحَمْدُ الهيئ أنْتَ الْغَفُّورُ الشَّكُورُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهني أنْتَ الْمُصَورُ الْقُدُوسُ وَ لَكَ الْجَمْدُ الهدى أنْدِتَ النُّورُ الْمُنَورُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهمي أنْتَ الْغَفُورُ الْحَمْدُ وَ لَكَ الْحَمْدُ اِلْهِيْ أَنْتَ الشَّكُورُ الْمَجِيْدُ الْمُجِيْبُ وَ لَكَ الْحَمْدُ الهدى أنبت البر السرجيم و لك الحممة الهمني أنْسِتَ الْمُعَدِيْمُ الْبَاقِينُ و لَكَ الْحَمْدُ الهيي أنست العريش المعرق ولك الحمد الهدي أنَّتَ تَمعُبُدُ الْمُعَاشِرَ و لَكَ الْحَمْدُ

عَائِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِيْ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمُهَيْمِنُ الْغَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ وَ الْمَاكِمُ الْمُهَيْمِنُ الْغَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ وَ الْمَاكِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْغَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ وَ اللهِ عُمَّا يُشْرِكُونَ ٥ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْخُسْمَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ ع وَ هُوَ الْغَزِيْزُ الحَكِيْمُ .

农 农 农 农

## اسنا د دعائے دیگر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ا من و دیا واسطے معانی گنا ہوں کے اروایت ہے کہ حضرت محمد علی ہے ایک روز چے مسجد مدید میں ہے۔ ایک روز چے مسجد مدید منور و بینے بھے کہ جبرائیل مایہ سلام خوش ہوتے ہوئے آئے اور کہا '' یو مسجد مدید منور و بینے بھے کہ جبرائیل مایہ سلام خوش ہوتے ہوئے آئے اور کہا '' یو مسجد محمد ساتھے اور یہ بدید ہم یہ تر ہماری امست کو جھیجا

، ہے کہ کسی پیغیبر کونبیں بھیج اور یا محمد (علیقیہ ) جو کوئی اس دعا کو پڑھے یا اپنے یہ س رکھے تو گناہ اس کے کوہ قاف کے برابر ہودیں تو امتد تعالیٰ معہ ف کرتا ہے۔'' پھر جرائیل علیہ السلام نے کہا: '' یا محمر علیہ ! جوکوئی اس دعا کو پڑھے یا ہے پاس رکھے تو اللہ تع کی وقت موت کے ، جان اس کی اینے قدرت کے ہاتھ ہے تین کرے گا۔عزرا ئیں کوروح قبض نہ کرنے دے گا۔اور اس کی **تبرہ پ**ر پر ور دگار چار حور بھیجے گا۔ دوئوریں سیدھی طرف اور دو ئو ریں بائیں طرف بیٹھیں گی۔تارو نہ قیامت اس کی مونس ہوویں گی ،اوران حوروں کی طرف دیکھتے دیکھتے ہی قیامت ہوجائے گی۔اور جواس دعا کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے اور کیار ہویں تاریخ ماہ رمضان المبارک روز ہ افطار کرنے کے وقت پڑھے اور پڑھنا نہ جا تا ہو، دوسرے ہے پڑھاوے اور آپ سے اور اگر پڑھنے وال نہ ملے تو اس دی کو ہاتھ میں لے اور پندرہ مرتبہ درودشریف پڑھے اور کے:''الٰہی میری حاجت زوا کر۔''اگر سو حاجتیں ہوں گی تو خدا برلائے گا۔اگر کوئی اس دعا کو پڑھے یا یاس رکھے تو قیامت کے روز ئلِ صراط آس ن ہوگی ۔اور درواز ہے بہشت کے انتداس کے واسطے کھول دیے گا۔اگر دعا كولكه كرحامله كيسر هن باندها وانشاءالله بههولت وضع حمل بهوگا۔اگر كوئى نماز يرث هے گا تو نماز میں کا بلی نہ کرے گا اور نماز کا شوق ہوگا۔ اگر سفر میں ہوگا تو سلامت اپنے مکا ن میں آ جائے گا۔اور جوکوئی اس دعا کو پڑھے تو قیامت کے دن سب لوگ اس کود کیچ کر کہیں ے :''اے پرور دگاریہ کوئی تینمبر ہے۔'' تب غیب ہے آ داز ہوگ کہ پیر پینمبرنہیں ہے ولی بھی تبیں ہے اس دعا کا پڑھنے والا ہے اور جبرا نیل نے کہا:'' یامحمہ عظیہ ! جوکوئی اس دعا کو یر ہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہ جلائے گا اور اگر اس کا پڑھنے والا ساتھ اعتقاد کے آگ میں جاوے نہ جلے اور یانی میں غرق بند ہووے اور آلوا را ورگرز نہ گئے ،اور سانپ اور بچھو اور باک اور کتا نہیں کائے اور جادونہیں چلے ،اور جادو کرنے والے کی زبان بند ہو جاوے اور کسی کاظلم اور دشتی نہیں چلے ،اس کے ات دیہت ہیں مختصر کر کے لکھ ہے۔وَ

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ب جبليْلُ يَا اللَّهُ يَا قَرِيْبُ يَا اللَّهُ يَا مُجِيْبُ يَا اللَّهُ يَا عَطُرُفُ يَا اللَّهُ بِمَا رَؤُفٌ يَمَا اللَّهُ يَامَعُرُوفٌ يَا اللَّهُ يَا لَطِيْفُ يَا اللَّهُ يَمَا حَنَّانُ يَا اللَّهُ يا مَشَانُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا دَيَّانُ يَآ اَللّٰهُ يَا اَمَانُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا بُرُهَانُ يَاۤ اَللّٰهُ ي سُلْطَانُ يَا اللَّهُ يَا مُسْتَعَانُ يَا اللَّهُ يَا مُحْسِنُ يَا اللَّهُ يَا مُتَعَالُ يَا اللَّهُ بِ كُويْمُ يَا اللَّهُ يَا خَلِيْلُ يَا اللَّهُ يَا مَجِيْدُ يَا اللَّهُ يَا خَلِيْمُ يَا اللَّهُ يا عَنْوَلِيْمُ يَا اللَّهُ يَا مُقَدَّرُ يَا اللَّهُ يَا غَفُرْرُ يَا اللَّهُ يَا غَفًارُ يَا اللَّهُ بِ رَفِيْعُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا شَكُوْرُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا سَمِيْعُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا اَوُّلُ يَاۤ اَللّٰهُ يا اخِرُ يَا اللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا اللَّهُ يَا بَاطِنُ يَا اللَّهُ يَا مَالِكُ يَا اللَّهُ يا قُلُوسٌ يَا اللَّهُ يَا سَلَامُ يَا اللَّهُ يَا مُؤْمِنُ يَا اللَّهُ يَا مُهَيْمِنُ يَا اللَّهُ يِهِ جَبَّارُ بِهَ اللَّهُ يَهِ مُتكِّبُرُ يَا اللَّهُ يَهَ خَالِقُ يَا اللَّهُ يَهَا بَهَارِئُ يَهَ اللَّهُ يَا مُصَوِّرُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا رَزَّاقُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا حَى يَآ اَللّٰهُ يَا قَيُّوْمُ يَاۤ اَللّٰهُ يَا قَابِضُ يَاۤ اَللَّهُ يَا بَاسِطُ يَاۤ اَللَّهُ يَا مُذَّلُّ يَاۤ اَللَّهُ يَا قَوى يَآ اَللَّهُ بِ شَهِيْدُ يَا اللَّهُ يَا مُعْطِيُ يَا اللَّهُ يَا نَافِعُ يَا اللَّهُ يَا وَافِعُ يَا اللَّهُ يَا وَكِيْلُ يَا اللَّهُ يَا كَفِيْلُ يَا اللَّهُ يَا جَمِيْعُ يَا اللَّهُ يَا ذَالْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا اللَّهُ يَا ذَا الْكَمَالِ يَا اللَّهُ ۚ يَا صَيِّدُ يَا خَلِلْهُ يَا سَادَاتُ يَا اللَّهُ إِنا مَاعِثُ يَا اللَّهُ إِنا مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ يَا اللَّهُ يَا مَنْوَلَ الْبُرِّكَاتِ يَا اللَّهُ يَا كَافِيَ الْحَسَنَاتِ يَا اللَّهُ

يَا مَحُو الشِّئسَاتِ يَا ٱللَّهُ ۚ يَا زَافِعَ الدُّرِحَاتِ يَا ٱللَّهُ يَا وِهَابُ يَا اللَّهُ. يَا مُفَتَّحِ الْآبُوابِ يَآ اللَّهُ ۚ أَيَا فَرَّدُ يَآ اللَّهُ يًا وتُسُرِياً اللَّهُ يَا أَحَدُ يَا اللَّهُ يَا صَمَدُ يَا اللَّهُ يَا وَاحِدُ يَا أَلَّهُ يَا أَخْمَدُ يَا أَلْلُهُ يَا مَخْمُودُ يَا ٱللَّهُ يَا صَادِقٌ يَا ٱللَّهُ يَا عَلِيٌّ يَا اللَّهِ يَدْ غَنديُّ يَا ٱللَّهُ يَمَا شَافِيُ يَا ٱللَّهُ يَا كَمَافِيُ يَا ٱللَّهُ يَا مَعَافِيُ يَا ٱللَّه يا بَاقِيُ يَا ٱللَّهُ يَا هَادِئُ يَا ٱللَّهُ يَا نَادِرُ يِاۤ ٱللَّهُ يَا سَتَّارُ يَاۤ ٱللَّهُ يَا فَنَاحُ بِيآ اللَّهُ يَا رَبُّ السَّمَواتِ وَ الْآرْضِ ذُوِّ الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ أَنْ أَسْمَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّ كَـمَـا صَلَيْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ بَارَكْتَ وَ رُحِمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى ا السرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَ الرَّاحِمِينَ.

## اسناد دعائے دیگر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

روا ہے کرتے ہیں سلطان العارفیمن سیدگی الدین عبدالقا در جیلائی جوشخص ال د ساکوسٹیجر کے روز بعد نماز فیمر کے پڑھے یہ ہرروز دس مرتبہ پڑھے۔انشاءالقدات کی اس کا ا ایک مقصد اللہ ہر لاوے گا۔اگر دیتے ہیں اس کا اجرنہ ملے تو قیامت کے دن اس کا دشگیر ہون گا۔ و ماہز رگو رہیہ ہے بسّم اللّه الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

# اسنا د دعائے ویگر

> تَمَّمُتُ بِالْخَيْرِ وَ الْعَافِيَةِ بِعَوْنِ الْقَادِرِ الْكَرِيْمِ الرَّءُ وُفِ الرَّحِيْمِ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ لَا اللهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُوْلَ اللَّهِ

درودِ ماهي

دعائے مستجاب

## اسنا د درو دِ ما ہی سے ہیں

ایک روز حفرت مجمہ سیالتھ یہ یہ منور وی مسجد میں بیٹے ہوئے تھے۔ ایک اور بیٹی اور ایک طیاق کے او پرسر پوش ویا ہوا حفرت سیالتھ اسین روز ہوئے سی سی مجھی پہلے چھا کہ اس میں کیا ہے؟ اعرائی نے کہا، 'یا رسول اللہ علیہ اسی روز ہوئے میں سی مجھی کو پھار ہا ہوں اور یہ پھی نہیں ہے۔ اس کو آگ کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کے پس نے بھی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کے پس نے بھی نے اس مجھی سے ناموں ، آپ اس کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں ۔''رسول اللہ سیالتھ نے اس مجھی سے پانوں ، آپ اس کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں ۔''رسول اللہ سیالتھ نے اس مجھی سے پر چھاوہ نکی خدا ہو لیک روز میں پانی میں کو بی تھی کے آئوں میں پہلی اور میں نے بچھی کی آواز میر کا نوں میں پہلی اور میں نے بچھی نیس کیا۔'' حضرت سیالتھ نے تھی ویا کہ منا۔ چھیل نے وُرووشریف سناویا۔ ''خضرت سیالتھ نے نور ویشریف سناویا۔ ''خضرت میں کیا۔'' حضرت کے تھی کے نور ویشریف سناویا۔ ''خضرت کی سیالتھ نور ویشریف کی درووشریف میارک ہے۔ ب

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ

 يَا أَكُومَ الْآكُومِينَ بُوخُسِتُكَ يَآ أَرْخَمُ الْرَّاحِمِيْنَ ٥ يَا قَلِيْنُمُ يَا دَآئِمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمَ يَا وَتُرُ يَآ اَخَدُ يَا صَمَدُ يَا مِنْ لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ يُولَدُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواْ آخَدُ ٥ بِرْخُمْتِكَ يَا أَرْجَمُ الرَّاحِمِيْنَ .

## بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمُ

## فضائل دعائے مستجاب شریف بیر ہیں

اس دعائے بزرگوار کے اسناوشریف ہے بین۔ جو کوئی ہرروز اس دعا کو پڑھے گا۔اگر روزانہ نہ یا دہ سکے تو ہفتہ میں ایک یا ریز ہے۔ گر ہفتے میں بھی نہ پڑ دہ سکے تو مہنے میں ایک باریز ہے،اگر مہینے میں بھی نہ بڑھ سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ بڑھے۔اگریز ھ بھی نہ سکے تو کسی دوسرے سے برحوا کرشن لے انگرشن بھی ندیجے تو اس دعائے شریف کوایتے یا س نگادر کھے۔ خداوند کریم اس بندے کے ورسطے دوزخ کے دروازے بند کر دیگااور اسکے واسطے بہشت کے وردازے کھوں دے گااور جویند داس دنیا کو پڑ جاکرانند تعالیٰ ہے اپنی حاجت مانگے گا ، اللہ تعالیٰ اسکوعنا یت فرمادیگا در سات چیزوں ہے محفوظ رکھے گا (۱) فقیری ہے۔ (۲) دنیا کی تکایف ہے۔(۴) جاں کی کی تنی ہے۔ (۴) عذاب قبر ہے۔(۵) منکر اور نکیر کے سوا ول ہے۔ (١) تيرمت کي تختي ہے۔ ( ۷ ) عذاب دوزخ ہے اور اللہ تعالی اسکے ليے بہشت ميں اپن دیدارنصیب کرے گا وراس بند ہ کوالقد تع کی میگا روں کے نکراور پیفل بازوں کی چفلیوں سے اور نیز دں کے زخم ور ظالموں کے ظلم اور ہد گو یوں کی زبان اور شیطان کی شرارت اور سے نب ور بچھو کی آ دنت اور بچلی کی بختی اور دونول جہاں کی ستر بنرار بلاؤں ہے محفوظ رکھے گا اور اسکے

ب چھوٹے بڑے گناہ معاف کروے گا ،اگر جہ اس کے گن و در فمتوں کے پتو ں اور میتھ ئے قطروں اور پر یوں اور جانوروں ہے بھی زیادہ ہوں گے حق سجانۂ تعالی معاف فے مادے گا اور ہزار نیکی اس کے اٹل کی لیسے گا۔ آ دمی کے بدن میں ستر ہزار بلائیں ی، جوکوئی اس د عاکو پڑھے گایا اپنے پاس رکھے گاتو الی بلاؤں ہے محفوظ رہے گاجیے سر کا درد اور شقیقه کا درو، پیشانی کا درد، کان کا درد، آنکه کا درد، دانتول کا درد، منه اور ، تھوں کا در و، سینه کا در د، پہلو کا در د، تمر کا در د، تھٹنوں کا در د، بخنوں کا در د، بٹریوں کا در د، ز ہ ﴾ درد، اور برتهم کے دردون اور تکلیفول ہے بیار ہے گا اور جو بیاری وجود میں ہوگی مثلاً : ردا اور ناسُور، منتُك مثانه، كدودانه، خون كا بند بونا يا مقدار ــــــــ زياده نكلنا اور ديو، يركى کے آسیب سے محفوظ رہے گا۔جس کے پاس یہ دعا شریف ہوگی اگر وہ بادشاہوں کی مجلس ، کچبر موں میں جائے گا تو بڑی عزت یائے گا۔ گھر میں آئے گا تو سب لوگوں میں عزیز ہوگا در سب لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ جب اس کو دفن کریں گے تو عذا ب تیر نہ ہوگا بلکہ س کی قبر فراخ ہو جائے گی اور اس دعائے بزرگوار کی بر کمت سے سب بلاؤں اور آفتوں ہے محفوظ رہے گا اور اس کی وینی وونیاوی مشکلات آسان ہوں گی۔ شک نہ کرے کہ مفر کا خوف ہے۔نعوذ بالله مها. خاصیت اس دعائے پر رگوار کی بہت ہیں لیکن مختفر لکھی گئ

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيُّمُ

لَا إِلَى الْعَوْشُ الْعَوْشُ الْعَوْشُ الْعَوْشُ الْعَوْشُ الْعَوْشُ الْعَوْشُ الْعَوْشُ الْرَجِيْمُ لَا إِلَى الْسَدَ السَّرِحُمنُ الرَّجِيْمُ لَا إِلَى الْسَدَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ لَا إِلَى الْسَدَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ لَا إِلَى الْمَلِكُ الْقُدُوسُ لَا إِلَى الْسَدَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ لَا إِلَى الْسَدَ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ لَا إِلَى الْسَدَ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمُجَبَّالُ لَا الْمَالِكُ الْمَالُكُ الْمُجَبَّالُ لَا الْمَالِكُ الْمَالُكُ الْمَالُكُ الْمَالُكُ الْمُحَبِّالُ الْمَالُكُ الْمُعَالُ الْمَالُكُ الْمُحَبِّالُ الْمَالُكُ الْمُحَبِّالُ الْمَالُكُ الْمُحَبِّالُ الْمَالُكُ الْمُحَبِّالُ الْمَالُكُ الْمُحَالُ الْمَالُكُ الْمُحَبِّالُ الْمُعَالِينَ الْمُحَبِّالُ الْمَالُكُ الْمُحَبِّلُولُ الْمَالُكُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُعَالِينَ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالُ الْمُعَالُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُعَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُعَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُولُ الْمُحْلُولُ الْمُحَالُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُ الْمُحْلُولُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُعُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُحْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُحْمُ الْمُعْمِلُ الْمُحْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُولُ

سُبُخنَک آنْت اللهُ سُبُخنک آنْت اللهُ سُبُخنک آنْت اللهُ سُبُخنک آنْت اللهُ سُبُخنک آنْت اللهُ

السسر خسمسنُ السرَّحِيْسةُ

سُبْخنَکَ آنْتَ اللّٰهُ مُنْبِخنَکَ آنْتَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

حَسْبُنَا اللُّهُ وَ نِعْم الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلَيْ وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ کافی ہے جمیں اللہ اوراجھا کارساز ہے، اچھامولی ہے اوراجھا مدرکرنے والا ہے۔ يَسَا اللِّلَسِهُ أَنْسُرْنَا فَسَانَّكَ خَيْسُ النَّاصِويْنَ اے اللہ او جاری مدد کر کیونکہ تو سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ يَا اللُّهُ وَ افْتَحْ لَنَا فَالنَّكَ خَيْرُ اللَّهَ الِّحِيْنَ ا ہے اللہ! تو ہم کو فتح کیونکہ دیے تو سب سے بہتر فتح وسینے والا ہے۔ يَا اللُّهُ وَ اغْفِرْ لَنَا فَاإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ اے اللہ اللہ اللہ اللہ م كو بخش وے كيونك تو سب سے بہتر بخشے والا ہے۔ يَسَا اللُّهُ وَ ارْحَمْنَا فَالنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ اے اللہ اتو ہم یر رحم کر کیونکہ توسب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ يَا اللُّهُ و ارْزُفْنَا فَاإِنَّكَ خَيْرُ السَّارَقِيْنَ اے اللہ! تو ہم کوروزی دے کیونکہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ يَما اللُّهُ وَ احْمِهِ ظُنا فَانَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ اے اللہ! تو ہماری حفاظت فرما کیونکہ توسب ہے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ يَبِا اللُّهُ وَ اهْدِنُسا وَ نَدِّنا مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِيْنَ اے اللہ اتو ہم کو ہدایت دے اور ظالم قوم ہے بیا۔

# ا٠٠ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الْنَّحِيْم

# صرف بندره منٺ ميں و قرآن پاک اورایک ہزارآیات پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے۔

ا یک تو بورا قرآن یاک بڑھنے کی جونضیلت ہے اس کی برابری نہیں ہو عتی۔ دوسرا الله تعالیٰ کا خاص کرم اس امت محمدی علیہ پر ہے کہ اس نے ان جیموٹی جیموٹی سورتوں کے پڑھنے پر کتنی بڑی نضیلت دے رکھی ہے ،جو ذات یاک قرآن یاک کے جھوٹے ہے جھے کی تلاوت کرنے پر اتنا ہڑا انعام دیے رہی ہے۔وہ پورے قرآن پاک کی تلاوت پرخوش ہوکر کتنا اجرعظیم دے گی۔

#### سورة البقباتيجة

تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب دوقر آن پڑھنے کے برابر ہے۔(رواہ عبداللہ بن عياس، بحوالة فسير مظهري ص ۵ أج ۲ )

## الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ٱلرَّحْمَٰنِ الرَّحَيْمِ مَلَكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ايَّاكَ نَعْنُدُ وَ ايَّاكَ نَسْتَعِيْنُ إِهْدِنَا الصَّرَاطُ الْمُنْسَتَقِيْمِ صِرَاطَ الَّذِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الصَّالَّيْنِ. آمين

### سورة الزلزال

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ٥ وَ اَخْرَجَتِ الْآرْضُ اَثْقَالُهَا ٥ وَ اَخْرَجَتِ الْآرْضُ اَثْقَالُهَا ٥ وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ٥ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ٥ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَىٰ لَهَا ٥ يَوْمَئِذٍ يُصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لَيُرُوا اَعْمَالُهُمْ ٥ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ لَهَا ٥ يَوْمَئِذٍ يُصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لَيُرُوا اَعْمَالُهُمْ ٥ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ٥ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ٥ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ٥ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ٥

#### سورة العاديات

رومرتبہ پڑھنے کا تواب ایک قر آن پڑھنے کے برابر ہے۔(رواہ الوعبیر "بحوالہ تفییر مواہب الرحمان ص۱۳ج۱)

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْعَدِينِ طَنِّحاً ۵ فَالْمُوْرِينِ قَدْحاً ۵ فَالْمُوْرِينِ أَنْ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُوْدٌ ٥ وَ إِنَّهُ فَاتَرْنَ بِهِ نَقْعاً ۵ فَوَمَعْلَ بِهِ جَمْعاً ۵ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ٥ وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ٥ وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرَ لَشَدِيْدٌ ٥ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ٥ وَ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرَ لَشَدِيْدٌ ٥ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ٥ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ ٥ فِي الْقُبُورِ ٥ وَ حُصَّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ٥ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ ٥ فِي الْقُبُورِ ٥ وَ حُصَّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ٥ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ ٥ فِي الْقَبُورِ ٥ وَ حُصَّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ٥ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ ٥

#### سورة الاخلاص

تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قر آن پڑھنے کے برابر ہے۔ ( بخاری ص ۵۰ ۵

ج ومسلم ص اعلاء ج ا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

قُـلْ هُـوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۵ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۵ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُؤلَّدُ ٥ وَ نَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ ٥

A A A ... A .A

#### آية الكبرسي

عار مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔(رواہ احمہ بحوالہ تغییر مواہب الرحمان ص ااج آ)

يشبع اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَا اِللهَ اِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَلّٰى الْقَيْوْمُ لَا تَاخُذُهُ سَنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي اللَّرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاذْنِهِ مَا فِي اللَّرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاذْنِهِ يَعْلَمُ مَا يَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُونَ بِشَى مَنْ عِلْمِةَ اِلَّا بِمَا يَعْلَمُ مَا يَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُونَ بِشَى مَنْ عِلْمِة اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُوسِيَّةُ السَّمُواتِ وَ الْارْضَ وَ لَا يُودُوهُ حِفْظُهُمَا وَ هُو الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ .

\* \* \* \* \* \*

#### سبورة القدر

چار مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔( فردوس ویلمی بحوالہ منداحمہ حاشیہ ۱۸۴ج ۱)

بِسِّمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ٥ وَ مَا آدْراكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٥ لَيْلَةُ

#### سورة الكافرون

عادم وتبد پڑھنے کا تواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ (ترفدی ص کا اج ۲) بِشم الله الوحمئن الرجیم

قُلْ بِنَا آَيُهَا الْكُنْفِرُوْنَ ٥ كَا آعُبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ٥ وَ لَا آنْتُمْ عَابِدُوْنِ مَا آعُبُدُ ٥ وَ لَا آنَا عَابِدُ مَّا عَبَدُتُمْ ٥ وَ لَا آنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ٥ اعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ٥

#### سورة النصر

عارم رتب پڑھنے کا ٹواب ایک قرآن کے برابر ہوگا۔ (تر فدی می کا ان ۲) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَ نَـطْـرُ الـلّٰهِ وَ الْفَتْحُ ٥ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَلْخُلُوْنَ فِى دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجاً ٥ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَ اسْتَغْفِرُهُ ٥ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ٥ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجاً ٥ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَ اسْتَغْفِرُهُ ٥ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ٥ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجاً ٥ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَ اسْتَغْفِرُهُ ٥ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ٥

### سورة التكاثر

ایک مرتبہ پڑھنے کا لُواب ہزار آیٹوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ (بیہقی بحوالیہ مشکلو ق ص ۱۹۰)

#### بشتم اللهِ الرَّحْمَانُ الرَّحِيْم

ٱلْهِلْكُمُ التَّكَاثُرُ ٥ حَتَّى زَرْتُمُ الْمَقَابِرَ ٥ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ نَمْ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ٥ لَتَرَوُنَّ نْجَحِيْمَ ٥ ثُمَّ لَتَرَوُّنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ٥ ثُمَّ لَتُسْئِلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنَّ النَّعِيْمِ ٥

4.4 4 4.4

پس اتنا اگر کوئی مسلمان پڑھ لے تو نو قرآن اور ایک ہزار آبنوں کے پڑھنے کا ۔ واب پاسکتا ہے۔ بینی کم سے کم محنت اور زیادہ سے زیادہ انعام۔ بیٹی اللہ کافضل ہے اس مت محمدی علیصلے بر۔ کیا اجھا ہو کہ ہرمسلمان اتنا پڑھ لیا کرے جس کے پڑھنے میں تقریباً بندره منك صَرف موت ميں - مير چھوٹي چھوٹي شورتيں آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہيں۔ يئورتني پڙھ کرآپ اينے مُر دوں کواورتمام مسلمان مُر دوں کوایصال تُواب کر سکتے ہیں۔

ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي ٓ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَتَّى الْفَيُّومُ وَ ٱتُّوبِ اِلَيْهِ ، جس شخص نے سوتے وفت پیرکلمات تین مرتبہ پڑھے اس کے تمام گناہ معانب موھ ک<u>یں گئے خواہ وہ سمندر کی ج</u>ھاگ کی ما نندہوں \_

(مشكوة شريف ص٢١١ج١)

حديث شريف ٢ كه جو تخص رمضان المبارك مين قرآن كا دل سورة يلس كو یز ہے گا تو اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کے لیے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا وا الکھ دیں گے۔

(117827)

شبِ قدر میں بڑھنے کی دعا

حضرت عا تشرمنی الله عنهائے رسول الله علیہ سے دریا فت کیا کہ صب قدر میں كياد عاية حوري؟ آب عيف سنه ارشا دفر مايا بيد عاية ها كرو: ٱللَّهُمَّ إِنَّكِ عَفُرٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّى .

( ترندي بحواله مشكوة حن ۱۸۱)

A....A...A...A

بشم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جونہا بت مہریان اور بڑے رحم والاہے۔ ٱللَّهُمَّ يَا مُفَتَّحَ الْآبُوابِ وَ يَا مُسَبِّبَ الْآسْبَابِ اے کھولتے والے درواز وں کے اوراے سبب پیدا کرنے والے اسہاب کے

وَ يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوْبِ وَ الْآبُصَار

اورا ہے پھیرنے والے دلوں کے اور نگاہوں کے

وَ يَا غَياتَ الْمُسْتِغِينِينَ وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيثِينَ وَ يَا غَيَاتَ الْمُسْتَغِيثِينَ اوراے فریاد سننے والے فریا و کرنے وائوں کے اوراے فریا دسننے والے فریا وکرنے والوں کے اورا بے فریا و سننے والے فریا دکرئے والوں کے

وَ يَا ذَلِيْلَ الْمُتَحَيِّرِيْنَ وَ يَا مُفَرِّحَ الْمَحْزُونِيْنَ اورا ہے راہ بتا نیوا لے حیرا نوں کے اور اے قرحت دینے والے عمکییوں کے

أغثني

أغثني

میری فریادین لے میری فریادین لے میری فریادین کے

تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّيْ وَ فَوَّضْتُ اِلَيْكُ ٱمْرِىٰ

ለ.... ለ..... ለ.... ለ

#### ١٠٨ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ نَوَلَ مِنَ الْقُوْآنَ مَا هُوَ شِفَاءً وَ رَحْمَةً اللَّمُوْمِنِيْنَ مِن الْقُوْآنَ مَا هُوَ شِفَاءً وَ رَحْمَةً اللَّمُوْمِنِيْنَ مِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِ الللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللّه

حسل السلمشكسلات

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

سبحان ربّک ربّ العنزت عمّا يصفون و سلام على لعرصلين و الحمد لله ربّ العالمين. اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا و مولانا محمّد صلواة تنجينا بها من جميع الاحوال و الآفات و تفضى لنا بها من جميع الحاجات و تطهرنا بها من جميع السئيات و ترفعنا بها عندک اعلىٰ الدرجات و تبلغنا بها اقصىٰ الغايات من جميع الخيرات في الحيات و بعد لعمات انک علىٰ کلّ شيّ قديو.

بعد حمد وصلو ہ کے فقیر حقیر خاکیائے فقیر و العلماء محمد بوسف منصور نقشبندی ابو علی ولد حسین منصور بتمام ابل اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہرمسلمان کو دین سلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہرمسلمان کو دین سلام کی اثنا عت میں سعی وکوشش کرنا فرض مین ہے۔مسلمانوں کومفید با تیں تعلیم کرنا لا زم و البحب ہے۔ جس کی شخص کو جو پچھاسلام کے بیش قیمت فرزائے ہیں ،ان کا ظاہر کرنا میں سب ہے۔فر مانِ رسول علیہ ہے:

" لكل داع دواء الموت "

بس ال دنیا میں ہرد کھاور تکلیف کی دواہے سوائے موت کے۔اللہ رب العزت قبرتاہے اپنے کلام میں:

﴿ و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة اللمؤمنين ﴾ من فرآن كوشفانا كرنازل كيا ہے مؤلين كے ليے۔

#### ايك مُكرارشا دفر مايا.

﴿ ادعوني استجب لكم ﴾

لیتی لوگو! جھے پگارو میں سنوں گا۔مجھ سے مانگو میں ووں گاءاس دنیا میں جہاں اُنیان کے لیے متریت وشاو ہانی ہے وہاں دکھ درد ،قکر و پریشانی اور ہمہ اقسام کی تکالیف بھی بھھری پڑی ہیں۔ہم جا ہے ہیں کہ ہمیشہ خوشحال اور تندرست رہیں مگر ہمیشہ ہمارے حالات موافق نہیں رہتے۔ بھی سکھ بھی د کھ، یمی دنیا کا چکر ہے۔ بیاریوں کو ہی دیکھیں تو بزاروں تتم کی بیں لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ ان کا علاج موجو دنہیں ۔حضرت ابوموکیٰ ہے مروی ہے کہ آنخصرت ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایبانہیں اتارا کہ جس کے لیے شفانہ ہو۔ آنخضرت میں فیصلے خود بھی مرض میں دوا کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے لیکن د وا کومؤ ثرِحقیقی نه سمجها جائے ،سنت سمجھ کر علاج کیا جائے۔اللہ تعالی اگر جا ہے ہیں تو شفاعطا فرماتے ہیں کیونکہ شفامحض رب العزت کی مرضی پرموتو ف ہے۔ ور نہ نہ تو دوا کام آتی ہے اور نہ دعا۔ نی کریم علیہ نے فرمایا ہے کہتم لوگ دوشفاؤں کو حاصل کرویعی شہد اور دوسرے قرآن پاک کو۔اورآیات پاک کو دھوکر پلانے اوران کا تعویڈینا کر ہا تدھنے ے ہرمرض میں شفا ہوتی ہے بشرطیکہ اعتقاد ہو۔ قرآن پاک جسمانی اور روحانی دونوں بیار بول کوشفا بخشاہے۔اس دور میں جب کہ قدم قدم پر جا دواور سِفلی لیتن گندہ مل کرنے والے بیٹھے میں۔ان سے لوگ کام لے کراپیج عزیزوں کا کاروبار بند کروپتے ہیں یاان دل ا پنوں کی طرف سے پھر جاتا ہے یا جاووٹو نے کی وجہ سے بیار بوں میں مُنتلا ہو جاتے ہیں۔ان سب چیزوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہان لوگوں کے پاس ہے جوصاحب ا جازت یا طریقت والے ایں۔

میں بھی اس تنم کی ایک پریشانی میں جتلا ہو گیا تھا اور کو کی حل سمجھ میں نہیں آ تھا۔اس وقت میری ملاقات اتفاق سے بزرگ محترم حضرت قبلہ صوفی شمیم احمد صاحب تختری نقشبندی قاوری پیشتی ابوالعلائی بلیرتوسیقی کالونی ، ای ۹/۳ کھو کھر اپار ہے ہوگئی اور شری نقشبندی قاوری پیشتی ابوالعلائی بلیرتوسیقی کالونی ، این پریشانی اور البحضوں ہے تک شری نے دہاں پر حاجت مندوں بیل ممیں سے تر جناب صوفی صاحب ہے مشور وطلب کرنے آئے تنے ۔ انہی حاجت مندوں بیل ممیں بحق شامل ہوگیا اور جب اپنی سرگزشت بیل نے بیان کی اورصوفی صاحب نے میری مشکل کے سلطے بیل جو پچھ بھی تنایواس پھل کیا اور پچھ تشریحی اس سلطے بیل عنایوت کے ۔ اللہ کے مشری وکرم ہے میری پریشانیاں ختم ہو کیل۔

حضرت صوتی صاحب مد ظلۂ العالی جوصوبہ بہدر پٹنہ کے دہنے والے بیں ان کے وہ یہ بر درگوار حضرت شاہ تجل حسین صاحب اکبری قادری منعمی مد ظلۂ العالی کو بیعت حضرت جناب شاہ اکبر صاحب وانا پوری قدس مرۂ العزیز سے تھی اور جازت و خلافت شاہ مسیر سے مساحب کے فرزندِ ارجند شاہ محمد محسن صاحب اکبری ابوالعلائی سے تھی جو اپنے وقت سے برصاحب کے فرزندِ ارجند صوفی شمیم سے بڑے بڑے عابد و زاہد تہجد گڑ ار پابند شریعت وطریقت سے ان کے فرزندِ ارجند صوفی شمیم حمد صاحب کو اپنے والد برز رگوار سے تعلیم و تربیت ہوئی۔

بعد أشاه بجل حسین صاحب نے اپنی حیات طیب میں اپنے پیر ومرشد کے پوتے مندی مناه ظفر سیاد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرائی بعد اصوفی خیبم احمد کی سعادت مندی وراہلیت باطنی سے متاثر ہوکر عالی جناب شاہ ظفر سیاد محسی مدظلہ العالی نے اپنے چاروں نہ ندانی سلطے کی اجازت وخلافت سے نوازا۔ صوبہ بہارایک زمانے میں اولیاء القد کا گڑھ ۔ بہے۔ وور دراز سے مسافت طے کرکے اکابر اولیاء یہاں آگے اور سکونت اختیار کی۔ جن میں قابل ذکرالی الیں جنیاں گڑری ہیں۔

حفرت مخدوم یکی منیری ،حفرت مخدوم شیخ شرف الدین شرف الحق جہال منیری ،حفرت مخدوم شیخ شرف الدین شرف الحق جہال منیری ،حفرت مخدوم مناه مظفر شمس بلخی ، جو شیخ کی یا دشا ہت چیووڑ کر آئے تھے۔ یا جیسے مخدوم شدین ،حضرت مخدوم شاہ اُرزال شاہ اُرزال اللہ منام یاک ،حضرت سیّدنا مخدوم حسن ملی ،حضرت رکن الدین عشق ،حضرت شاہ اُرزال

د یوان فدس سرهٔ العزیز ،سیّد شاه محمد ا کبرصاحب دانا پوری قدس سرهٔ العزیز ،سیدشاه محمر محن صاحبٌ ،سید شاه ظفر سجازٌ وغیرجم مین به

بہرحال میری در دمندا نہ اپل ہے کہ اگر کسی صاحب کو کوئی پریشانی یا البحص ہوتو جناب صوفی شیم احمد صاحب سے رجوع فر ماکر اپنی مشکل بیان فر ماکر فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ مریضوں اور پریشان حال لوگوں کے لیے سبب معلوم کرنے کے بعدان کی پریشانی کا مناسب حل بذریعہ دعابتا کریانقش کے ذریعے مشکل سے نجات کی راہ پیدا کردیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافضل اور بزرگوں کی وُعاشامل ہوتو کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی۔

حقير وفقير

يؤسف منصور ولدحسن منصور

ر فا وِ عام سوسائثی ملیر بالث ، کراچی

# ايك عقيدت كااظهار خيال

میں نے اس کتاب کا مسودہ پڑھا۔ جناب پوسٹ منصور صاحب ابوالعلائی نے مونی شیم احمد صاحب خانقا وظفری ابوالعلائی کے متعلق جو پچھ لکھا ہے وہ بجا اور درست ہے۔ مجھے بھی بار ہا ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے اور چونکہ میں بھی ای شہر عظیم آباد پیشنہ موبہ بہار کا رہنے والا ہوں۔اس لیے صوفی صاحب کے آباء واجداد سے بخولی واقف جوں اور ان کے سلسلے کے اکثرِ بزرگوں سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا ہے اور جن ا کا بر ولیاء اللہ کا تذکرہ اوپر ہوچکا ہے۔ ان میں سے اکثر بزرگوں کے مزاروں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور مجھے اُن ہے روحانی فیض بھی حاصل ہو چکا ہے۔ میں نے خود بھی مونی شیم اجر ، خانقا وظفری ابوالعلائی ملیرتوسیعی کالونی ، اِی ۹۱۴ ، کھوکھر اپار ، کراچی کے يهان عاجت مندون كالبحوم ويكها بسياور لوگ فيض ياب بهوكر جائة بين -اس بناء يريس یے کہنے پر مجبور ہوں کہ جناب صوفی شمیم احمد صاحب ظفری ابوائعلا کی گیشت پران کے سلطے کے بزرگوں کا ہاتھ ہے اور خاص کرم ہے جس کی بناء پرلوگوں کو شفایا بی ہوتی ہے۔

> خاکمیائے فقراء منیراحمد قادری عمادی عظیم آبادی غازی آبادنمبر۲ سیٹرساڑ ھے گیارہ اورنگی ٹاؤن مکراچی

# دعائے دافع وباء

#### اسنا دوعائے بزرگوار

اس دعا کے استادیس حضرت جمہ علیہ نے یوں فر مایا ہے کہ جوکوئی اس کو پڑھے یا اپ نے پاس رکھے اور اللہ تعالی سے جو پہلے مائے وہ حاصل ہو۔ اگر فقیر ہوتو تو تکر ہوجائے اور جائی ہوتو عالم بن جائے ، بیار ہوتو شفا پائے ۔ غرض جس مراد کے واسطے پڑھے تو وہ مراد پاوے ۔ شمکین ہوتو خوش ہو جائے ، سفر میں ہوتو وطن میں آئے ، قید ہوتو خلاصی پائے ، بیوی پاوے ، بیوی نہ ہوتو نکاح ہوجائے ۔ اگر پندرہ مرتبہ پڑھے تو زیادت نبی علیہ ہے خواب میں مشرف نہ ہو۔ اگر صدتی نیت سے پڑھے تو نور ضدائے تعالی خواب میں دیکھے گا۔ دعائے بزرگواریہ بودا رہے ۔ اگر بندرہ مرتبہ پڑھے تو نور ضدائے تعالی خواب میں دیکھے گا۔ دعائے بزرگواریہ بودا کے ۔ اگر بندرہ مرتبہ پڑھے تو نور ضدائے تعالی خواب میں دیکھے گا۔ دعائے بزرگواریہ بیر

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ يَا رَجَآئِمٌ يَا مَنَآئِيٌ يَا غَيَاثِيٌ يَا مُوَادِيٌ يَا مُعَافِيٌ يَا شِفَآئِيٌ يَا كِفَآئِمٌ كَفِّيٌ يُحْيِيْ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ اِعْفِرْلِيْ

حَطَيْتَتِي يَوْمَ يُبْعِثُونَ ٥ يَا ٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ يَا غَفُوْرُ يَا عَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ بِ رَحْمَنُ يَمَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْسُمُ يَـا كَرِيْمُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ الِهِ وَ اصْحَابِهِ خَمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكُ يَآ أَرْخَمُ الرَّاحِمِيْنَ ٥.

## برائے ترقی تجارت

جوکوئی رسول مقبول منابقه کا بیاسم یا ک کا غذیر لکھ کرایٹی وُ کان پرر کھے، تنجازے کو يَّهِ تَي ہو۔ دِن دوگنارات جِوگنا مال فروخت ہو۔اس شکل میں لکھے:



# صَلواةً تُنجيْنا

یہ درود بہت مجر ب اور مشہور و مقبول ہے۔اس کے پڑھنے سے بردی بردی نہ کا ت کا ظہور ہوا ہے۔جوصا حب کی حاجت کے لیے اسے پڑھنا جا ہیں ایک ہزار مرتبہ یز جیں ۔ بسم اللہ الرحمان الرحیم پڑھ کر شروع کریں ۔ شپ جمعہ یا جمعہ کے دن پڑھیں تو جت بی باعث پر کت ہے۔اگر ہوری تعدادلینی ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کے لیے کسی کے پي وقت اور فرصت نه ہوتو کوئي تعداد اپنے ذہن ميں متعين کرليں پرجب بھی انشاء اللہ عزيز فيرويد كت سے محروم شدوين كيد

بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱللَّهُمَّ صلَّ عَلَى سَيَّدِنَا و مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ اللهِ وَ ٱصْحَابِه

صَلواة تُنجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعَ الْآخُوالِ وَ الْآفَاتِ وَ تَقْضِىٰ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَ تُوفَعُنَا بِهَا عِنْدُكَ آعْلَىٰ الْحَاجَاتِ وَ تُوفَعُنَا بِهَا عِنْدُكَ آعْلَىٰ الْحَاجَاتِ وَ تُوفَعُنَا بِهَا عِنْدُكَ آعْلَىٰ الْحَابِ وَ تُوفَعُنَا بِهَا آقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ اللّهَ الْمُمَاتِ وَ تُمَلّغُنَا بِهَا آقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ وَ اللّهَ الْمَمَاتِ هَ إِنّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْ قَدِيْرٌ .

ترجمہ: ''اے اللہ! ہمارے مرداراور آقا حضرت تھر علیہ اوران کی آل اور
اصحاب پر درود بھی اور اس کے ذریعیہ تو ہمیں تمام خوف و ہراس ادر مصیبتوں ہے
اسحاب پر درود بھی اور اس کے ذریعیہ تو ہمیں تمام خوف و ہراس ادر مصیبتوں ہے
انجات دیدے۔ ہماری مب حاجتوں کو پورا فر مادے اور ہمیں تمام گنا ہوں ہے پاک
و صاف کروے۔ ہمیں اسپنے نزویک اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے سرفراز فر مادے اور
ہمیں زنرگی ہیں اور موت کے بعد تمام بھلائیوں سے تواز دے۔ سیا تک تو ہرشے پر
قادرے۔''

### تسبيح مكسرم

حضرت انس بیٹے مالک کے روایت کرتے ہیں کو رمایا رسول الله الله الله کے کہ جوکوئی اس بیٹے کو ایک مرتبہ پڑھے ، الله تعالی اس کا تواب پڑھے والے کے ماں باپ کو دے گا اور پڑھے والے کے ماں باپ کے حقوق اوا کرنے والوں ہیں ہے ہوگا۔ نیج مکرتم ہیں ہے ہوگا۔ نیج مکرتم ہیں ہے ہوگا۔ نیج مکرتم ہیں ہے ہوگا۔ نیج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

النَّوْرٌ فِي السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ . النَّوْرٌ فِي السَّمُواتِ وَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ .

\* \* \* \* \*

# ارشادِ خداوندی کمت عملی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے

ارشاد: حضرت بیلی نے ایک علیم ہے کہا کہ جھے گناہ کا مرض ہے اگراس کی دوا بھی آئے ہیں ہور ہی تھیں اور سامنے ایک شخص شکے بھی آپ کے پاس ہوتو عنامیت کریں۔ یہاں ہیہ باتیں ہور ہی تھیں اور سامنے ایک شخص شکئے بھی مصروف تھا۔ اس نے سراٹھا کرشیل سے کہا: ''یہاں آؤیل شمیریں اس کی دوا بتا تا ہول۔''

و وابیرے: حیا کے بھول مر وشکر کے بھٹل ، بچر و نیاز کی بڑ ، ٹم کی کوئیل ، بچائی کے دوخت کے بیتے ،ادب کی بھٹال ، ٹسب اخلاقے نیج ، بیسب لے کرریاضت کے ہاون وستے بین ٹوٹا شروع کردواور اشکب بشیائی کا حرق اس بیں روز ملاتے رہو۔ان سب دواؤں کو دل کی دیکی بین بحر کرشوق کے چولیے پر بیکاؤ۔ جب پک کر تیار ہوجائے تو مفائے تعلب کی صافی بین جھان کر اور شیری زبان کی شکر ملا کر عبت کی جیز آ کی دیتا۔ جس مفائے تعلب کی صافی بین جھان کر اور شیری زبان کی شکر ملا کر عبت کی جیز آ کی دیتا۔ جس

بيمرنبلي نے نظرا ٹھا كرديكھا تو ديوانہ غائب ہو چيكا تھا۔

(كتاب العلم والعلماء)

在一种一种一种

لب نید ذکر الله کی تکرار ہو ول میں ہر دم حق کا استغفار ہو اس پر وم حق کا استغفار ہو اس پر اور کے دن میں بیڑا یار ہو

4---4---4---4

## ايسمسان مُسجَسمًال

امَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا مُنُو بِأَسْمَآنِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ قَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحُكَامِهِ اللَّهِ كَمَا مُنْ كَمَا مُنْ اللَّهِ وَ عَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحُكَامِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى إِلَيْ اللهُ اللهُ

\$---\$--\$

# إيسمنسان مُسفَسصًل

امَنْتُ بِاللَّهِ وَ مَلَئِكَتِهِ وَ كُتْبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ. ایمان لایا شرائدتعالی پراورای کے سب فرشنوں پراوراس کی سب کتابوں پر اوراس کے سب رسولوں پراور قیامت ہے دن پر۔

وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرَّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.
اور تقدّرِ كى مُعَلاكى برائى بر (لينى بُعلائى برائى سب الله تعالى كى طرف سے
) (اور ايمان لايا مِن ) مرنے كے بعد دوبارہ اٹھائے جائے بر۔

# ربــــع انهــــار متــرجــم

مشائخ مصرات ِتفشیندیه رحمهم القد تعالی کے یہاں سب سے پہلے لطا نف عالم امر کی اصلاح کامعمول ہے اور اس کے لیے ان مصرات نے تین طریقے مقرر فریائے ہیں:

# يبلاطريق

اسم ذات یا نفی وا ثبات کے ذکر میں اسم ذات کا ذکر اس طرح کرنا جا ہے کہ
زبان کوتا لو سے لگائے اور دل کو خیالات سے خالی کر سے اور جس بزرگ سے ذکر لیا ہے
ان سے متعلق سے بھچے کہ وہ میر سے سامنے بیٹے ہوئے ہیں۔ پھر دل کی زبان سے التہ التہ
کج (ول کی جگہ یا کی بہتان کے نیچ دو انگل کے فاصلہ پر ہے )۔ اللہ اللہ کا مغہوم خیال
میں رکھے۔ یعنی وہ ذات ہوتمام جفا ہے کا ملہ سے متصف اور تمام صفات تا قصہ سے پاکیزہ
وممز ا ہے ، اکثر اوقات ای طرح ذکر پر مدادمت کر سے یہاں تک کہ دل ذکر سے جاری
ہوجائے ۔ اس کے بعد لطیفہ روح ہیں ذکر کر سے ، اطیف روح کی جگہ (لطیفہ تاب کی
مقابل) وا ہے بہتان کے دو انگل یوج ہے۔ پھر لطیفہ سر میں ذکر کر سے جس کی جگہ یا کیس
مقابل) وا ہے بہتان کے دو انگل یوج ہے۔ پھر لطیفہ سر میں ذکر کر سے جس کی جگہ یا کیس
پتان کے پر ابر دو انگل کے فرق سے وسط سیند کی طرف ماکل ہے پھر لطیفہ انھی ہے جس کی
جگہ وسط سینہ ہے ذکر کر سے۔ اس طرح لطان کو خسہ جاری ہوجا کیں گے ، اس کے بعد لطیفہ علیہ کے بعد لطیفہ کے بعد لطیفہ کے اس کے بعد لطیفہ کے اس کے بعد لطیفہ کے اس کے بعد لطیفہ کے بعد کی طرف ماکل ہے بھر اسے کے بعد لطیفہ کے بعد لطیفہ کے بعد کی کر کر سے ۔ اس طرح کے لطان کی بعد لطیفہ کے بعد کی بعد لطیفہ کے بعد لطیفہ کے بعد کر کر سے ۔ اس طرح کے لطان کی بعد کی جان کے بعد کی کر کر سے ۔ اس طرح کے لطان کی بعد کی

نفس ہے ذکر کرے جس کی جگہ چیٹانی ہے ، پھر قالبیہ (لط کف عناصر اربعہ) ہے ذکر کرے جس کی جگہ تمام انسانی جسم ہے تآ نکہ زوئیں زومیں سے ذکر جاری ہوجائے گا۔ای کو سلطان الاذ کار کہتے ہیں۔ جاننا جا ہے کہ عالم امرے ہرلطیفہ کی غرش پر ایک اصل ہے، جب تک که وه اپنی اصل تک نہیں پہنچتا اس کو فنا حاصل نہیں ہوتی۔ چنا نچہ اصل قلب تحلّی ا فعالی البی ہے ،اصل روح صفات ثبوتیہ ہیں ۔اصل سرشیو نات ذاتیہ ہیں ،اصل تنفی صفات سلبیہ ہیں ،اصل آهيٰ شان جامع ہے لہٰذاان اصولوں کے لجاظ سے مرا قبات کرے۔ لطیفہ قلب کا خرا قبدال طرح کرے کہائے قلب کوحضور علیتی کے قلب مبارک ے سامنے رکھ کر جناب باری میں عرض کرے: ''اے اللہ اِنحلی افعال کا فیض کہ جو تلب محمد علي المام من بني من المنام من بني من من المني من المناهم من المناهم المام من المناهم المام من المناكمة ا فعالی میں ہوجائے گا۔اس مرحلہ میں سالک کے اپنے افعال اور تمام مخلوقات کے افعال الله تعالى كے افعال كے ماسوانخى جو جائے ہیں۔اس ولا يہت قلب كوولا يہت آ دم عليه انسلام كتے بيں اور جس سالك كوبيدولايت حاصل موجاتى ہاس كوآ دى المشر ب كتے ہيں۔ نطیعة روح کے مراقبه کا طریقہ بیا ہے کدائے لطیعة روح کورسول الشمالیات کے لطیف روح کے سامنے رکھ کرعوش کر ہے: ''اے اللہ تجلیات بھوتی کا فیض کہ جو جناب وسول الله الله الما كالمينة روح معرت أوح اور حضرت ابراجيم عليها السلام كلطيفه روح من پہنچا ،میرے روح میں پہنچا۔ جو شخص کہ اس لطیفہ میں واصل ہوجاتا ہے اس کو ایراہیم المشرب كيتے ہيں۔اس وقت سالك اپني صفات اور تمام مخلوقات كى صفات كوائي ذات اورتما م مکنات ہے۔ سلب کر کے اند تعالیٰ کی طرف منسوب دیکھے گا۔ای طرح لطیفہ '' سم''' کوحضور انو رعیف کے لطیفہ 'سر کے مقابل سمجھ کرعرض کرے کہ شیونا ت واتیہ کا فیض جو کہ حضور علیہ الصلوق والسلام کے سرمبارک ہے حضرت موی علیہ السلام کے سر میں پہنچا ، مير ہے سرجس بہنجے ۔ جوسالک كه اس لطيفه ہے واصل الى القد ہوتا ہے اس كوموسوى المشرب

کتے ہیں۔ سالک اس وقت اپنی ذات کوذات کی سوانہ تعالیٰ ہیں فنا پاتا ہے۔

اس کے بعدا ہے لطیفہ فنی کولطیفہ فنی حضورا نور ملیکٹے کے مقابل بجھ کرعوش کر ہے کہ صفات سلید کا فیض جوصورا کرم ملیکٹے کے فنی مبارک ہے حضرت مسلی علیہ السلام کے فنی ہیں پہنچ ہے ، میر نے فنی ہیں پہنچ ہے ، میر نے فنی ہیں پہنچ ہے اس کا نام عیسوی المشر ب ہے۔ حق سحانہ تعالیٰ کا تن م عالم سے منظر داور مجر د ہونا اس مقام پر سابک کو مشہود المشر ب ہے۔ جن سحانہ تعالیٰ کا تن م عالم سے منظر داور مجر د ہونا اس مقام پر سابک کو مشہود ہوتا ہے۔ پھر لطیفہ انھی کو حضور انور علیکٹے کے انھی کے مقابل سمجھ کرعوش کر ہے کہ '' شان جائے' کے انھی کے مقابل سمجھ کرعوش کر ہے کہ '' شان جائے' کے انھی میں پہنچایا ہے ، میر سے انھی ہی بہنچا۔ جائے ' کا فیض جواللہ تھاں ان واصل ہوتا ہے اس کو مجمد کی اُنتشر ب کہتے ہیں ۔ تخان یا فلا ق جوسا لک کو اس درجہ میں نصیب ہوتا ہے ۔ س

تایار کراخوا بدومیلش بکه باشد

(معلوم نین که دوست کی کو چا ہتا ہے اور اس کا میلان کی طرف ہوتا ہے۔)

نفی وا نبات نے ذکر کا طریقہ سے ہے کہ سب سے پہلے اپنی سانس کو ٹاف کے بیجے

بند کریں اور بزبانِ خیال کلم 'لا' کو ٹاف سے دیاغ جیں پہنچا ہے اور لفظا' اللہ' کو دائیں

کندھے پر لے جائے اور لفظا' اللہ' کی پانچوں لطا کف جی گرا ارکر دل پرضرب کر بے

اس طرح شدو ہدے سرتھ کہ ذکر کا اگر تمام لطا کف جی پہنچے اور لفظا' محمد برسول اللہ' کو

سرنس چیوڑ نے کے وقت خیال کی زبان سے کے اور ذکر جیس معنی کا خیال رکھنا شرط ہے کہ

سوائے ذات تن کے کوئی مقصور نہیں ہے اور 'لا' کے وقت اپنی ہتی اور جیجے موجودات کی

سوائے ذات تن کے کوئی مقصور نہیں ہے اور 'لا' کے وقت اپنی ہتی اور جیجے موجودات کی

سوائے ذات تن کے کوئی مقصور نہیں ہے اور 'لا' کے وقت اپنی ہتی اور جیجے موجودات کی

سوائے ذات تن کے کوئی مقصور نہیں ہے اور 'لا' کے وقت اپنی ہتی اور جیجے موجودات کی

بنا بر بری عمر ما جات کرے کہ پر وردگا رہر احقمود تو بی ہاور تیری رضا میر اسر مایہ

ہنا ہوری عمر منا جات کرے کہ پر وردگا رہر احقمود تو بی ہاور تیری رضا میر اسر مایہ

ہنا ہور کی جی منا جات کرے کہ پر وردگا رہر احقمود تو بی ہاور تیری رضا میر اسر مایہ

ہنا ہور کی جی منا جات کرے کہ پر وردگا رہر احقمود تو بی ہاور تیری رضا میر اسر مایہ

ہنا ہور کی جی منا جات کرے کہ پر وردگا رہر احقمود تو بی ہاور تیری رضا میر اسر مایہ

ہنا ہور جی ای جی منا جات کرے کہ پر وردگا رہر احقمود تو بی ہاور تیری رضا میر اسر مایہ

ا پی توجہ قلب کی طرف اور قلب کی توجہ ذات البی کی طرف رکھنا ضروری ہے
کیونکہ نسبت کا حصول ان دو چیزول کے بغیر محال ہے۔ اس توجہ کو وقو فیے قلبی کہتے ہیں۔ پھر
میر عشروری ہے کہ دل کو خیالات اور وسوسول سے دورر کھے تا کہ میہ خیالات پر اگندہ اس
پر غلبہ نہ کریں ، اس کو تکہداشت کہتے ہیں۔

صبی دم ذکر میں منید ہوتا ہے۔ گری دل، ذوق وشوق، رقب ہجب ، خیالات و وسوی کا ازالہ اس کے فوائد ہیں، اور اس ہے کشف بھی حاصل ہوسکتا ہے۔ نفی وا ثبات کے ذکر میں عدد طاق کی زعامیت معمول ہے۔ اور اس کو وقو ف عدد کی گفتے ہیں۔ نفی وا ثبات کے ذکر کا خدکورہ بالاطریقہ حضرت خصر علیہ السلام نے حضرت خواجہ عبد الخالق خجہ وائی رحمة النہ علیہ کو تعلیم قرمایا تھا۔ ایک سمانس میں ایک بار سے لے کر اکنیس بار تک پہنچا ہے ، اگر کی بھی طرح یا بندی کے سمانس میں ایک بار سے لے کر اکنیس بار تک پہنچا ہے ، اگر اکنیس بار تک پہنچا ہے ، اگر کی بھی طرح یا بندی کے سمانس میں او اس کاعمل باطن ہے۔ سے سمرے سے شرائط کی اچھی طرح یا بندی کے سمانتھ کرے۔

# طريق دوم

وُوسِ اطریقہ ''مراقبہ' ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ بغیر ذکر اور بغیر رابط پینے خیالات فاسدہ سے اپنے ول کومحفوظ رکھنا اور اللہ تعالی کی طرف دھیان رکھنا۔ اس کی تہ ہیر سیے کہ عاجزی اور قرقت متوجہ ہے کہ عاجزی اور قرقتی کے ساتھ ذات الہی کی طرف ہرو دہت متوجہ ہے تا کہ توجالی اللہ با مزاحمت اس کی عادت بن جائے۔ اس کو''حضور'' بھی کہتے ہیں ، اور ذکر ہے مقصور بھی ہے۔

طريق سوم

شخ کال وکمل کی صحبت ہے استفادہ تیسراطرین ہے، شخ کی توجہ اور اظلام کی مرکب ہے استفادہ تیسراطرین ہے، شخ کی توجہ اور اظلام کی مرکبت سے دل خفلت سے پاک ہوجاتا ہے، جذبہ محبت اور مشاہدہ البی سے انوار کی شمع

مر یدیس روش ہوجاتی ہے۔ شخ کی موجودگی میں توادب اور اس کی خوشنودی کے خیال ہے اور اس کی غیرموجودگی میں اس کا تصور کرے مرید فیضی یا تا ہے، مشائخ نے فرمایا ہے کہ پیلے اپنی تصدیحک آسانی ہے بہنچا نے وارا ہے، اور اس کور البلہ کہتے ہیں۔ (ان سب اعال واشغال کے بعد) جب دل کو حضور وجھیت حاصل ہوجائے اور تقریباً چارگھڑی دل میں خطرات و وساوس ند آئیں۔ تو اس امرکی علامت ہے کہ دائر وامکان جس کومشائخ نے انوار دیکھنا اس دائر ہ کو طے بہلا دائر و کہا ہے کوسا لک نے طے کر لیا ہے۔ بعض مشائخ نے انوار دیکھنا اس دائر ہ کو طے کرنے ہے، دائر وامکان کا نصف زمین سے عرش تک ہے اور دوسر انصف کرنے کے علامت نور مائے ہے۔ اس کی شکل ہے۔

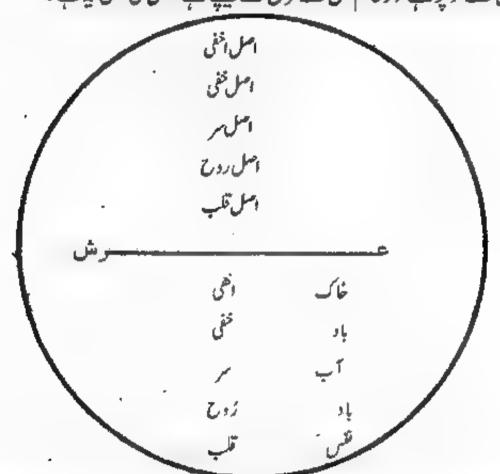

مراتبرمعیت ای کے بعد آیت کریہ ﴿ و هو معکم ایسا کتم ﴾ (و و برجگر تمبارے ماتھ ہے۔ ) کے مراتب میں مشغول ہوجائے ،آیت کریمہ کم مین کا خیال کریے کداللہ اتفال کی معیت میر ے اور کا نتا ت کے ہر ذرہ کے ساتھ ہے۔ اس مقام میں قاال الا ابتد کا

زبانی ذکراس طرح که سالک کی توجہ قلب کی طرف بواور قلب کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف معنیٰ کی رعایت کے ساتھ بہت فائدہ دیتا ہے ،اس مراقبہ میں فیض کا منشاء ولا یہ ہت صغریٰ کا دائر ہے ہا اوراس دائر ہ ہا اوراس دائر ہ ہا اوراس کی دوسرا دائر ہ ہا اوراس کو دائر ہ ظال اساء و صفات بھی گہتے ہیں ۔اس میں تجبیّات انعالیہ البہیہ میں ''ماصل ہوتی ہے۔

نیز اس مرتبہ میں توحید وجودی ، ذوق ، شوق ، رونا دھونا ، ہر وفت ذاہیے تق میں استغراق ومحویا ، ہر وفت ذاہیے تق میں استغراق ومحویت اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ ، ماسوا کے خیال کا مث جانا حاصل ہوتا ہے اور ای کوفنائے قبلی کہتے ہیں۔ جب سالک کی توجہ نوق سے ہٹ کرشش جہات کا احاطہ کر ہو اور لفس کا ترکیہ ہوجائے جس کی جگہ درمیان پیشائی ہے تو ولا بہت تین دوائر اور ایک توسیر مشتمل ہے۔

پہلے دائر ہیں آرہ کریہ ﴿ نصون اقرب الله من حبل الودید ﴾ (ہم تہاری رگ جان ہے ہی زیادہ قریب ہیں) کے مفہوم کا مراقبہ ہے۔ جس کی نیت اس طرح کرے کہ اس ذات ہے جومری جان کی رگ ہے بھی زیادہ نز دیا ہے ، جھی پرفیف آر با ہے ۔ فیف کا مشاء دائرہ اولی ولایت کبری ہے ۔ لطیفہ نفس اور عالم امرے لطائف شمسہ پر اس مرتبہ میں لا إللہ الا اللہ کا ذکر زبان اور خیال ہے (ان کے شرائط کے ماتھ) ترتی بخشا ہے ۔ کامل توجہ الی انتہ خطرات و قر ساوس کا از الدای طرح عرون و مادی از الدای طرح عرون و نول اور قلب کی خاص کیفیات اس مقام کا نفتہ سر مایہ ہیں ۔ بلکہ آ ہتہ آ ہتہ بدن می انجز ابی کیفیت طاری کی رہتی ہے۔ اس مرتبہ میں اس مرتبہ کی نسبت جب قوی ہوجائے گی تو قلب رنگ اور ہے مزہ ہیں ، لطیفہ نفس میں اس مرتبہ کی نسبت جب قوی ہوجائے گی تو قلب رنگ اور ہے مزہ ہیں ، لطیفہ نفس میں اس مرتبہ کی نسبت جب قوی ہوجائے گی تو قلب رنگ اور ہے مزہ ہیں ، لطیفہ نفس میں اس مرتبہ کی نسبت جب قوی ہوجائے گی تو قلب راموش ہوجائے گا۔

دومرے وائر ہیں آ ہت شرید ہو ہیں ہے۔ اس سے جہم وید مور دوان سے جبت کرتے ہیں اسے جبت کرتے ہیں اسے جبت کرتے ہیں ا کرتا ہے اور و واس سے محبت کرتے ہیں ا کے معنیٰ کوفوظ رکھ کرمرا تب محبت کرے اس تصور سے کہاں ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتیا ہوں میر نے قسب طیفہ پر فیض آ رہا ہے منتا ع فیض و فل سے کرئی کا دائر ہ نا نہ ہے جو کہ دائر ہ اولی کی وصل ہے مور دفیض صرف لطیفہ کشن ہے۔

تیسر ے دائر وہ میں بھی آ یہت کریم یہ بعجہ و یعبونی ﴿ (وہ ان سے مجت کرتا ہے اور وہ اس ہے مجت کرتا ہے اور وہ اس ہے مجت کرتے ہیں ) کے مفہوم کو لئے قار کھ کر خیال کرے کہ اُس ذات ہے جو جھے کو دوست رکھتی ہے اور ہیں اس کو دوست رکھتا ہوں ، میر لے لطیفہ نفس پر فیض آ رہا ہے ۔ منشاء فیض ولا یت کری کا دائر و ٹالشہ جوایا یا تم کی ولایت اور دائر ہ ٹانیہ کی اصل ہے ۔ قوس ہی بھی آ یہت کر بمد مذکور وہالا کے مفہوم کو لئو قار کھ کر خیال کرے کہ اس ذات ہے جو جھے دوست رکھتی ہے اور ہی اس کو دوست رکھتی ہوں ، میر نے کیلی ہی آ یہت کر بمد مذکور وہالا کے مفہوم کو لئو قار کھ کر خیال کرے کہ اس ذات ہے جو جھے دوست رکھتی ہے اور جی اس کو دوست رکھتی ہوں ، میر نے کیلی ہی ہیں ہے ۔ یہ تین اربا ہے ۔ نیش کا منشاء دلا ہے کہ کری کی قوس نے جو کہ تیسر ہے دائر وہ کی اصل نے ۔ یہ تین اصول ذات جن ہی د توال کے اعتبار ہیں کہ جوصفات وشیونات کے مبادی ہیں ۔

م ہر زمانے روی جاناں را فقابے ویکر است ہر تجابے را کہ طے کردی تجانی دیگر است

ولا یت کبریٰ کے مقام بلند میں سالک کو درج ذیل امور حاصل ہوتے ہیں۔

سینہ کھل جاتا ہے۔ مبر وشکر کا مقام نصیب ہوتا ہے کہ قضا وقدر کے تھم پر پُوں و چراختم

ہوجاتی ہے۔ احکام شریعہ کے قبول کرنے میں دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جن چیزوں میں

دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے وہ سب کی سب بدیجی بن جاتی ہیں۔ ہرتشم کی شورق سے

اظمیمان حاصل ہوتا ہے۔ انقد کے دعدوں پر کامل ترین یقین ہوجاتا ہے۔ نفس کو استہوا ک

اضحاد ل ( ہلاک ہوتا اور گھٹا) ہوتا ہے۔ بس طرح کہ برف ذھوپ میں بگیمل جاتی ہے۔ تو دیر شہودی جلو ہ گر ہوجاتی ہے۔ ''انا'' مرجاتی ہے کہ س لک اپنے وجود کو حضرت حق جات مجذ ہ کے وجود کا پُرتو اور اپنے وجود کے تو النے جانا مجذ ہ کے وجود کے پُرتو کے تو النے جانا ہے جب خود کے پُرتو کے تو النے جانا ہے جب خود کے لیے لفظ''ان'' استعال کرتا ہے تو اس کو مجاز ہمت ہے ہیں۔ و دائل ہرص اور اپنے عملوں کو ناتص سمجھتا ہے۔ اس طرح اخلاق حمیدہ پیدا ہوجاتے ہیں۔ و دائل ہرص ، بنن ، حسد ، کینہ ، تکبر ، حب جاہ و غیر ہ سے تزکیہ (صف تی ) ہوجاتا ہے۔

ولایت کبری اورسیراسم المظاهر طے کرنے کے بعداسم المباطن کی سیروسلوک سامنے آتا ہے، سیراسم الباطن کو ولایت علیا اور ولایت طانکہ کرام کہا جاتا ہے اس ولایت طل سے سی سوائے عضر خاک عناصر اللہ یعنی آگ ، بیانی ، ہوا سے کام پڑتا ہے۔ مراقبہ میں ذات ہوری جو اسم الباطن کا مسمی ہے کو ملحوظ رکھے نیش کا خشاء دائرہ ولایت علیا ہے۔ لا اللہ اللہ کا ذکر اور نظل نماز بکٹر ت پڑھنا ترقی بخشا ہے ۔ توجہ حضور اور عناصر الله فیرس عروج و نزول حصل ہوتا ہے ۔ اس دائرہ میں باطن کے اندر مجیب وسعت اور ملاءِ اعلیٰ ہے رفر شتوں کی دنیا ) کے ساتھ منا سبت بیدا ہوجاتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ فرشتے ظاہر ہونے گئیں اور ایسے داز جو پوشیدہ در کھنے کے لائق ہیں ، معلوم ہونے تکیں۔

جب اسم المنظاهي اوراسم الباطن كي سير سمالك في سط كر في تو كويوال كو المن الله عند المياطن كي سير سمالك في سطح كرفي كم التقصود ليني ذات بحت كي طرف مير كے ليے دو باز وهيمر آجئ ولايت المياط كرف كے بعد الرفضل لمين شامل ہوتو اس كوسب سے بہلے كمالات نبوت على مير واقع بوكى - كمالات نبوت كا مطلب ہے : تحقى ، ذاتى ، داكى ، بے پر دوا ساء وصفات ال جگد ذات بحت كا كه جو المناء سے كمالات بات كا مرا قبد كرتے بيل اور مور وفيض لطيفه خاك ہے -

اس بجیب مقام میں جس کے نفطہ کا طے کرنا تمام مقامات ولایت سے بہتر ہے، حضور بے جہت حاصل ہوتا ہے ۔ گمرانی ،شورش ،طلب ، بے تالی شوق سب کے سب زائل م جاتے ہیں اور ان سے ایتین حصل ہوج ہے ہے۔ معرفت نے متام وران ایجاں وہ وہ است معلوم ہوتے ہیں۔ اور اور اک بیجاں مست معلوم ہوتے ہیں۔ ﴿ لا تعدر ک الامصاد ﴿ نَصَدالَ يا فت اور اور اک بیجاں المعالم ﴿ فَي عَامِت بِ مِنْ الله بِعَلَى اور مَا شنائ اور وسل عربی فی حقیقت مسل موتی کے عام مت بے رنبیت باطن کی بیار مالی کی عام مت ہے رنبیت باطن کی بیمول نیمیں ۔ وسل موتی ہے۔ اور اس جگہ وضول ہے ، حصول نیمیں ۔

ا تسال ہے تنیف ہے آیا س مست رب النائی رّایا جان ٹائن

اس نے بعد اس ذات بخت سے جو کم لات اولوالعزم کا منشاء ہے اپنی معیت وحدانی پرفیض بینے ہم اقبہ کرے۔

اس کے بعد حقیقت کے کا مراقبہ کرے اس طرح کہ اس اوات واجب مجود سے جس کو تر مرممکنات سجدہ کرتی ہیں اور جو حقیقت کعبد رہائی کا منشاء ہے میری ہیں وحدانی پرفیض آر ہا ہے۔ انتد تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی سالک پر مشہور ہوجاتی ہے اور س لک کے باطن پر بھیت غالب ہوجاتی ہے۔ جب فناو بقا واس مرتبہ باک کی حاصل ہوجاتی ہے تو سالک خور بھی اس سے متصف سمجھتا ہے ، اور ممکنات کی توجہ بن طرف سمجھتا ہے ، اور ممکنات کی توجہ اپنی طرف سمجھتا ہے ، اور ممکنات کی توجہ اپنی طرف سمجھتا ہے ۔

بعداز ال حقیقت قرآن مجید کامرا قبرکرے کہ اس کمامات وسعت والی ہے چون زات ہے جو منظاء حقیقت قرآن مجید ہے ، میری بعیت وحدائی پر فیض آرباہے ۔ کلام الہی کے بطون اسرار اس جگہ ظاہر ہوتے ہیں اور کلام استد کے ہر حرف میں معانی کا ایک بے بال وریا نظر آتا ہے۔ جس ہے کو ہر مقصود حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے وقت قاری کی ڈبان شجر وموسوی کا تھم رکھتی ہے اور قاری کا تمام قالب ڈبان میں معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کے انوار ظاہر ہونے کی علامت عارف کے باطن کے او پرایک ثقل (بوجھ) کا قرآن مجید کے انوار ظاہر ہونے کی علامت عارف کے باطن کے اوپرایک ثقل (بوجھ) کا واز دبوتا ہے۔

آیت کریمہ ﴿ انسا سنلقی علیک قولا تفیلا ﴾ (بے ٹک عنقریب ہم تجھ پر ایک بھاری تول ڈالیں گے ) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

اس پاک مرتبہ ہے اونچ ایک اور مرتبہ ہے جس کا ۱۴م "حقیقت صلاة" ہے۔
اس کا مرا قبداس طرح معمول ہے کہ سالک نیت کرے کہ اس ذات ہے مثل کمال وسعت
والی ہے چون ہے جوحقیقت صلاة کا خشاء ہے۔ میری بئیت وصدائی پرفیض آرہا ہے۔ اس
مقام کی بلندی کے بارے میں کیے لب کشائی کی جائے ۔ کیونکہ حقیقت قرآن مجیداس کا
ایک حصہ ہے اور حقیقت کعبد واسرا حصہ ہے۔ جس س لک کو یہ پاکیز ہ حقیقت ش جائے تو وو
نماز کی اوا گیگی کے وقت اس وار فانی ہے چلاجا تا ہے اور دار آخرت میں واض ہوجاتا ہے۔
صدید شریف: "ان تعبد اللّه کانگ تو اہ "اس مقام کا پوری طرح آشکارکرتی ہے۔
اور ای حالت شریف کے متعلق حضور اکر میں گئے نے ارشا وفر مایا ہے "المصلونة معداح

چوں ندید ندحقیقت روا فسانه زوند

حقیقت صلہ ق کے او پر معبود یت صرفہ کا مرتبہ ہے جو کہ سب کی اصل اور مب کی بے یہ ناہ ہے اس مرتبہ میں وسعت اور اس کے ساتھ کوتا ہی طاہر ہوتی ہے۔ امتیاز راہ میں ۔ و جاتا ہے ، سیر قدمی تمام ہوجاتی ہے سیکن الحمد للڈنظر کوئے نہیں فر مایا گیا۔ (سیر قدمی کی کوئی مغین نہیں ہے کہ نظر یعنی گر ہے مغین نہیں ہے کہ نظر یعنی تکر سے مغین نہیں ہے گئے سکتا بلکہ سیر نظری ہے ،نظر یعنی تکر سے مغین ہے میں ہے بھی سے سکتا بلکہ سیر نظری ہے ،نظر یعنی تکر سے مغین ہے معین ہے میں ہے معین ہے میں ہے معین ہے میں ہے معین ہے

بلا يودي أكرايي جم بنودي

لعنى اگرييجي تبين موتاتو مصيبت موتى \_

ال مرتبہ میں مراقبہ ، ذات محض جومجود بہت صرفہ کا منشاء ہے ، کرتے ہیں ، تف بی محلیات (اے محد اللہ اللہ کی طرف ہو لیعنی ہو محلیات (اے محد اللہ اللہ کی طرف ہو لیعنی ہو محلیات کے اور تدم آگے نہ بڑھا ہے کہ کو کہ مرتبہ حقیقت کے اور تحر ت سجانہ، می گئی ہے تجر دو عز و کا مرتبہ ہے کہ وہاں قدم کو جولائی کی اجازت نہیں ہے اور نہ گئجائش ۔ می گئی ہے تجر دو عز و کا مرتبہ ہے کہ وہاں قدم کو جولائی کی اجازت نہیں ہے اور نہ گئجائش ۔ کلمہ طبیبہ لا الدا ما اللہ کی حقیقت اس مقام پر منکشف ہوتی ہے اور ما سوائے اللہ کے عہادت کی نبی مشکل ہو جاتی ہے اور اس بات کا یقین کائل کہ معبود حقیق کے سوا کوئی

عبادت کے لاکق نہیں۔ اس مقام میں حاصل ہوتا ہے اور عابد معبود سے محمدا پنسفی خُد ابو جاتا ہے۔ لاّ اِللهُ الله کے معنی منتبوں کے بہ نسبت لا معبود اِلاَ الله جیں و واس جگہ معلوم ہو جاتے جیں ۔ جیسے کہ مبتدیوں کے بہ نسبت لا موجود اِلا الله اور متوسطین کی بہ نسبت لا مقدود اِلا الله جیں ۔ اس مقام مقدس میں نظر اور تیز بھری میں ترتی نمازی عبادت پر منحصر ہے۔

جا تنا چا ہے کہ تھا کی البیدی سیر یہاں تک فتم ہو جاتی ہے اورا ب ان تھا کی ترق مرف اند تعالی کے فضل پر موقوف ہے اب تھا کی ایٹار کا بیان ہوتا ہے ۔ ان تھا کی میں ترقی سید الا پر ارتابی کی محبت پر موقوف ہے جیسا کہ حق سجاندا پی ڈات کو دوست رکھا ہے ۔ اس طرح اپنی صفات اورا فعال کو بھی دوست رکھتا ہے ۔ اس محبت کی دوست سی ہو کیل ایک محبت کی دوست کی دوست رکھتا ہے ۔ اس محبت کی دوست سی ہو کیل الله علی نوا ورا کئی سیت کے جیب ذاتیہ کے کما لات کا ظہور حضرت مولی کیلیم الله علی نوا وطلیہ الله علی نیا و وعلیہ السلام میں اور کما لات صفاتی اور محبوبیت اسائی کا ظہور حضرت ابراہیم خلیل الله علی نیا و علیہ السلام و دیگر انبیا علیم السلام میں مختق ہے ۔ لہٰذا سالک کی سیر سب سے پہلے عالیہ الصلاق و دیگر انبیا علیم السلام میں مختق ہے ۔ لہٰذا سالک کی سیر سب سے پہلے کما لات صفاتی اور حقیقت ابرا ہیں جی کہ مقام خلت ای سے کنا یہ ہے شروع ہوتی ہے۔

اس جگدمرا تبداس طرح کرے کداس ذات ہے جوحقیقت ابراہیں کا منشاء ہے میری بئیت وحدانی پر فیض آتا ہے۔ بید مقام بہت ہی جیب اور بہت ہی پر کتوں والا ہے۔
انبیاء کرام اس مقام میں حضرت فلیل علیہ السلام کے تا بع جیں اور صبیب خدا سید الا بزار علیہ کہی بموجب آیت کر بیر:﴿ اتب مسلة ابواهیم حنیفا ﴾ (آپ ملت ابراہیم کی انتاع کریں جوسب ہے ہے کر صرف اللہ کے ہوئے والے جیں )۔ انتاع ملت ابراہیم کی انتاع کریں جوسب ہے ہے کر صرف اللہ کے ہوئے والے جیں )۔ انتاع ملت ابراہیم کی مقام فرمانی ایراہیم کے دروو ہے تضہیہ فرمانی ہے ہے۔ چنا نچہ آپ نے امت کودرودابراہیم کی تعلیم فرمانی:

" اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ الْمُحَمِّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ ال

َ بَـازِكُ عَـلـىٰ مُحَـمَّـدٍ وَ عَـلَىٰ ال مُحمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ الْ مُحمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَتَكَ خَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ."
إِبْراهِيْمَ وَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ خَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ."

بس اس مقام میں درووا پراہی پڑھنا ترتی بخشا ہے اور سالک کو ذات بن سبحاند،

کے ساتھ فاص انس وخلوت پیدا ہو جاتی ہے اور مجبوبیت صفائی جو کہ عالم مجاز میں خدو فال
اور قد و عارض وغیرہ سے تبیر کی جاتی ہے بطور عس جلوہ گر ہوتی ہے اس مقام کو طے کرنے
کے بعد سالک کی سیر حقیقت موسوی جو کہ مجبت صرفہ سے کنا ہے ہیں ہوتی ہے ، مراقبہ اس
طرح کرے کہ وہ ذات جو حقیقت موسوی کا خشاء ہے ، میر کی بنیت وحدانی پرفیض پہنچاتی
ہے۔ اس مقام میں ایک بجیب کیفیت پوری توت سے فاہر ہوتی ہے ، کمالات محسیت یعنی
مجبت ذاتی کا ظہور استغنا اور بے نیازی کے ساتھ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض موقعوں پ
حضر ہے موسی علیہ السلام ہے ہے نکافی کے کمات نظے چنا نچے اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کونشل

اسمقام من ورووشريف: " اَللَّهُمُ صَلَّ عَلَىٰ مَيْدنا مُحَمَّدِ وَ الله واصحابه و عَلَىٰ جَمِيْعَ الله المرسلين " قصوماً " عَلَىٰ كليمك مُوسى عليه السلام" ترقى بخشا يه -

اس مقام ہاو پرمر تبرحقیقہ الحقائق ہے جس کو حقیقت محمد بیاتی صاحباالف الف تحید کہا جاتا ہے ،اس جگہ مراتبال طرح کیا جاتا ہے کہ وہ ذات جو محت بھی ہا ور محبوب بھی اور حقیقت محمدی کا منشاء ہے ، میری بیت وحدانی پرفیض رسال ہے کو یا نام نامی محبوب بھی اور حقیقت محمدی کا منشاء ہے ، میری بیت وحدانی پرفیض رسال ہے کو یا نام نامی محبوب کی طرف اشارہ ہیں۔اس مقدس مقام میں خاص طرز پرفیا ہو بقا حاصل ہوتی ہے اور مرور وین ور نیا عقیقہ کے ساتھ ایک خاص قسم کا اتحاد میسر ہو جاتا ہے اور رفع تو سط کے معنی ۔اکا براولیاء اس کے قائل ہوئے ہیں یہاں فلا ہر ہوتے ہیں اور تابع متبوع کے رنگ میں ایسی مشابہت بیدا کر لیتا ہے گویا ہرووالیک ہی جشتے سے پائی اور تابع متبوع کے رنگ میں ایسی مشابہت بیدا کر لیتا ہے گویا ہرووالیک ہی جشتے سے پائی

پیتے ہیں اور دونوں ہم آغوش وہم کنار ہیں اور دونوں ایک ہی بستر ہے ہیں اور شیرو شکر ہیں۔ اور اس ورجہ محبت آس سرور میں ہیں ہیں ہو جاتی ہے کہ اہام طریقہ حضرت مجد و الف ہانی کے اس قول کے معنی ملا ہر ہوتے ہیں کہ: ' میں خدائے عز وجل کو اس لیے دوست مکتا ہوں کہ وہ میں ہیں کہ اور میں خدائے عز وجل کو اس لیے دوست مکتا ہوں کہ وہ میں ہیں ہیا لک کو اپنے تمام ویق و دینوی امور اور ہر حرکت وسکون میں محبوب رب العالمین سید الا نہیا علیق کے اتباع سے کامل رغبت ہوجاتی ہے۔ کامل رغبت موجاتی ہے۔ کش مت ورود ترتی ہختا ہے۔

مرتبہ حقیقت محمدی علی صاحبها الف الف تعیہ ظہوراول ہے اوراس کو هیقتہ الحقائق بھی کہتے ہیں اس لیے کہ میدتمام حقائق خواہ وہ حقائق انبیاء ہوں یا حقائق ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام اس کے لیے ظل کی مانند ہیں۔

حقیقت محری کے بعد سالک کی ترتی وائر وحقیقت احمری میں ہوتی ہے۔اس مرتبہ میں مراقبہ اس طرح کرے کہ وہ ذات جوحقیقت احمری کا خشاء ہے، میری ہینت وحدانی پرفیض رساں ہے۔اس مقام بلند میں نسبت سابقہ غلبہ انوار کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے اور جیب وفریب کیفیت بیدا ہوتی ہے جو بیان کرنے اور لکھنے ہے باہر ہے۔مجو بیت ذاتی اس مقام پر شکشف ہوتی ہے۔ مجو بیت ذاتی کا مطلب سے ہے کہ صرف ذات سے قطع نظر صفات سے محبت کی جائے ہوئی ہے۔ مجبوبیت مفاتی کے سلسلہ میں پہلے گزر دیا ہے کہ مجبوب کے چھر صفات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مجبت کی جاتی ہے البتہ بیدا مرفوہ تی ہے، جب تک وقت ہوئی ہے ، جب تک وقت ہوئی ہوتا۔

اب بطور وضاحت مقام حفرت قیوم ربانی مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے چند سطور تحریر کرتا ہوں ۔ آپ نے فر ما یا کہ ہمارے پینجبر علیہ وہ ناموں کے ساتھ ہیں اور آپ کے دونوں اسائے مبارکہ قر آن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ حجمہ رسول اللہ اور آپ کے دونوں اسائے مبارکہ قر آن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ حجمہ رسول اللہ اور اسمہ احمد۔ اور ان دونوں مبارک ناموں کی ولایت علیحد وعلیحد ہے۔ ولا بت مجمدی

اگر چرهنبور سینان کے مقام مجبوبیت ہی ہے بیدا ہوئی ہے گراس جگرا کی جگرا کی جگوبیت محض مجبوبیت نہیں ہے ،محبث ہے بھی میل رکھتی ہے واگر چہ یہ میل اصالتا ثابت نہ ہو ولیکن مقام مجبوبیت محضہ کو مانع ہے۔

اور والا بہت احمد ی فری محجو بہت ہے کہ اس علی محبت کا شائبہ بھی جیس اور بدوالا بہت کہا ور دولا بہت کے مطاوب سے فرز و کی کے اعتبار سے ایک مرحلہ آگے ہے ،اور محب کے لیے مرفوب تر ہے ، کیونکہ محبوب اگر چہ مجبو بہت تام رکھتا ہے اور استفنا و بے ٹیازی اس کی کامل تر بوتی ہے ، محب کی نظر میں زیادہ زیادہ رحنا ہوتا ہے اور اکثر محب کو اپنی ظرف کھینچتا ہوتا ہے اور اکثر محب کو اپنی ظرف کھینچتا ہے اور استفادہ فریفت ہوتا ہے۔

اوراس مصیبت و بلا ہے مرادعشق کا افراط ہے کہ محبوب خود عاشق ہے ، سبحان اللہ اسم احمد کی کیا شان ہے کہ کلمہ مقد سداحد ہے اور حرف میم کے حلقہ سے جو اسرار الرائیٰ کے غوامطی ہے۔ غوامطی ہے نے مرکب ہے۔

اللہ تعالی نے عالم بے جوں میں تنجائش نہیں رکھی کہ عالم چوں میں سر مکنون کی تعبیر بغیر حلقہ میم کے ساسکے ،اگر تنجائش ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعبیر فرمائے۔

و و احد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حلقہ میم طوق عبو ویت ہے کہ بندہ کومولا ہے متمیز کرتا ہے ، کہل بندہ و ہی حلقہ میم ہے اور لفظ احد اس کی تعظیم کے لیے اور اظہار معسومیت کے لیے مایا گیا ، فصلی اللّٰہ علیہ و آلہ و سلّم۔

جواب وہ فنا و بقا جس ۔ خصوالا یت مربوط ہے ہشہود کی فنا و بقا ہے۔ اگر فنا زوال بتو باعتبار نظر ہے۔ اور اگر بھا اثبات ہے تو و ہ بھی باعتبار نظر ہے۔ و ہاں صفات بشری کا پوشیدہ ہوجانا مراد ہے۔نہ کہ زوال۔اورتعین کا فنا ایبانہیں بلکہ اس عی صفات بشری کا زوال وجودی تحقق ہوتا ہے۔اور جسد ہے تکوینی روح کا انتخلا ہے۔

اور تغین کے بقاض بھی بندہ اگر چہتی نہیں ہوجا تا اور نہ بندگی کے دائرہ سے نکل جاتا ہے جاتا ہے بلکہ حق سے بلاگی کے دائرہ سے نکل جاتا ہے بلکہ حق سے بہت زیادہ معیت پیدا ہوجاتی ہے اور بہت زیادہ معیت پیدا ہوجاتی ہے اور اپنے آپے سے اتنادور ہوجاتا ہے کہ اس سے احکام بشری سلب ہوجاتے ہیں۔

مرتبہ حقیقت احدی طے کرنے کے بعد 'کب صرف' کا مقام آتا ہے اس جگہ مراقبہ ذات جو حب صرف کا مناء مراقبہ ذات ہو حب صرف کا مناء مراقبہ ذات ہو حب صرف کا مناء ہے کرتے ہیں۔ اس مقام میں کمال بلندی اور بے آئی لازمی امر ہے ، ذات مطاق اور لاتعین کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے کیونکہ سب سے پہلی چیز محبت ہے جو کہ ذات مطلق سے ظہور پذیر ہوئی میں محبت منا وظہور ومبدا و تخلیق تخلو قات ہے حدید قدی ہے:

کست کست کسوا فرانہ تھا،

فسسا حبیست ان اُعسوف میں نے جام کہ میں پہچانا جاؤں،
فسخلفت المجلق لان اُعرف تومی نظام کوریداکیاتا کرمی پہچاناجاؤں۔
فسخلفت المجلق لان اُعرف تومی نظام کوریداکیاتا کرمی پہچاناجاؤں۔
ہمارے اس مدعا پرتھی تطعی ہے اور اصل میں حقیقت محمدی میں ہے اور جو پہلے
ہیاں ہو کی وہ اس کاظل ہے۔ حدیث قدی ہے:

میں بھی ای امر کی طرف اشارہ ہے (خوب بجھ لواور کو تا ہی کرنے والوں میں سیالیند ہے نہ ہو جا دُ) میدمقام حضرت سیدالا ولین والآخرین عصفہ کے ساتھ مخصوص ہے، ووسرے انہیا ، ملیہ السلام کے حقا کئی اس جگرنہیں پائے جاتے اس کے بعد مقام'' لا تعین''اور حضرت ت کے اطلاق کا مرتبہ ہے کہ قدم کے لیے وہاں جولانی کی گنجائش نہیں بینی سیر قدمی نہیں ہے ۔ سیر نظری البتہ موجود ہے اور چونکہ حضرت ذات کی کوئی انتہائیوں نظر عاجز حیران اور سر گروان ہے ۔ کسی نے کیا خوب کہاہے:

دامان بگه نگ و گل حسن ، تو بسیار گلی دارد میان کله دارد

میہ مقام بھی حضور سید کا کتات علیہ الصلاق والتسلیمات کے ساتھ غاص ہے ،اس جگہ مراقبہ اس ڈانت کا جوتقیمنات سے بری ہے کرتے ہیں۔

یہ ہے مخفر طور پر مقامات کا بیان۔ جس کے ساتھ اللہ تن کی نے محض اپنے فضل و مرم سے حضرت مجد والف ٹائی کو سر فراز اور ممتاز قر مایا اور ایک نیا طریقہ عمتا بہت قرمایہ : ذلک فضل الله یوتیه من یشاء و الله ذُو الفضل العظیم.

حضرت مجد دالف ٹائی اور آپ کے عظیم فرزندوں اور آپ کے بلند مرتبہ خلفاء شے بنزے سلماءاور عقلاءاورار ہاب دائش و بنیش کے ایک جہان کوان مقامات قرب سے بہر ہوراور کا میاب بنایا ہے۔

# خلدنگا و شوق در مصطفع علیہ تو ہے

عاصی ہوں پخش وسینے کوائی نے کہا تو ہے جنت مجھے لئے ند سے آمرا تو ہے دریائے معصیت میں ندؤ و ہوں گا میں کبھی سمتی میری شکستہ سمی ناخدا تو ہے مقبول وہ کر سے ند کرنے میری بندگ در پہ سم نیاز ہمارا جھکا تو ہے بھیلے پہر کی بات ہے شاید تبول ہو دل نے ترثیب ترب کے کھان ہے کہ تو ہے بینت تو ہاتھ سے مگی مانا عمر شکیل طلبہ نگاہ شوق در مصطفے تو ہے طلبہ نگاہ شوق در مصطفے تو ہے

#### نهردوم

اشغال مشائخ جياا دير كے بيان ميس ب-

مش کے جیلائے امام طریقت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث معدانی سید ابوجر کمی اللہ ین عبدالقا در جیلائی رضی اللہ عند، کی نسبت کے حافل جیں ۔ آپ کی ولا دت با سعا دت ایس جو کی اور وفات نشریف اللہ میں ہوئی ۔ آپ کی عمر مبارک اکا نوے سال کو ایس ہوئی ۔ آپ کی عمر مبارک اکا نوے سال کو کہنے گئی ۔ آپ کی ولا دت ، وفات اور عمر کے سنین کے لیے فاری کا میشعر بہت ہی مشہور و معروف ہے۔

سنینش کامل و عاشق تولد ۱۱ ایس وصالش وال ز معشوق البی

واضح رہے کہ ابتدا میں اس خاندان کے باں طالب کو ذکر جبر متوسط کی تعلیم دی جاتی ہے ۔جس کی دونشمیں جیں (۱) اسم ذات (۴) نفی وا ثبات ۔ پھراسم ذات میارشم کا ہے۔

قسم اول: یک ضربی ہے۔جس کی صورت یہ ہے کہ شدو مداور جبر کے ساتھ اللہ وحت کی تقویت کے ساتھ اللہ وحت کی تقویت کے ساتھ اللہ وحت کی آتو ت سے اللہ کیے۔ پھر اس قلب وحت کی تاکہ سائس قرار پائے ۔ پھر اس طرح نظر ب کا کے اور اس کومعمول بنا کر اس کوورو بنا لے۔

قسم دوم: دوخر بی ہے۔اس کا طریق ہے کہ نماز کی ہیمت پر دوز انو جیٹھے اور ا اٹا اللہ کی چنی شرب دائمیں زانو پر لگا کرفور آ دوسری شرب دل پر لگائے اس میں فصل شد کرے ،اور بیبھی ضروری ہے کہ دونوں ضربیں پوری توت اور شدو مدے لگائے ۔ فاص کردل پرضر ب شدت ہے پڑے تا کہ دل متاثر ہوا ورجمیت خاطر عاصل ہو۔

قسم سوم: سرضر بی ہے۔اس کاطر یقد سے کہ چار ذائو جیٹے اور ضرب لگائے۔
پہلی ضرب دائیں زانو پر ، دوسری یا کی زانو پر اور تغییری دل پر ،شدت و جبر کے ساتھ۔
قسم چہار م : چار ضربی ہے۔اس جی نشست چار ذائو ہی ہوتی ہے۔
پہلی ضرب داکیں زانو پر دوسری یا کی پر ، تغییری دل پر اور چوتی اینے سائے۔ یہ چوتی ضرب سے دیا دوشد ید اور آوازکی بلندی کے ساتھ لگائے۔

دوسری قسم نفی وا ثبات میں لاً الدالا الله کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ اس کی صورت

یہ ہے کہ دوز انو رو بہ قبلہ بیٹے ، دونوں آئکھوں کو بند کر کے لفظ لا کیے۔ لا کہتے وقت سائس

ناف ہے کینچ اور دائی کند ہے تک لے جائے پھر الد کے اور اس کو اصل د مائے سے

نکالے اس کے بعد الا الله کی ضرب شدت وقوت کے ساتھ دل پر لگائے ۔ نفی کے وقت اللہ تف کی معبود بہت و مقصود بہت غیر خدا کی نفی کا دھیان رکھ ، اور اثبات کے کلے کے وقت اللہ تف کی گیا ہے اللہ تنوی کی ساتھ دل کے اللہ سے اللہ تنوی کی سے معبود بہت و مقصود بہت غیر خدا کی نفی کا دھیان رکھ ، اور اثبات کے کلے کے وقت اللہ تنوی کی سے اثبات کا تصور کرے۔

ضربات کی شرط ، شدت و جہر اور مقام و مکان کی رہایت میں عکمت یہ ہے کہ آدی ہر طرف دیجے ، اچھی آواز سننے ، دل میں خطرات و وساوی آئے اور تصورات کے معاملہ میں چونکہ مجبور ہے اس لیے مشاکح طریقہ رقم ہم اللہ نے غیر کی طرف سے توجہ بٹائے کے لیے یہ طریق اور یہ شرا نظام تر رف مائی جین تاکہ خار ہی خطرات سے خالی ہو کر اللہ تعالی کی ذات کی طرف توجہ ہو جائے۔

 پس جب طالب پر قار جلی کے اثر است مرتب ہوجا تیں اور وہ اپنے اندر ذکر کے فور کا مشاہدہ کر لئے ۔ پینی ذوق وقت وشوق پیدا ہوجائے ،خطرات رفع ہوجا تیں ،طمانیت قلب حاصل ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ماسوا کے مقابلہ میں رائخ ہوجائے تب اس کوؤ کر خفی کرایاجہ تا ہے۔ اور اس کی بھی دونتمیں ہیں۔

اول اسم ذات مع امهات صفات \_

اس کاطریقہ سے کہ دونوں آگھیں بند کرے ، ہونت بھی یا ہم ملائے اور زبان سے اللّٰہ سمیع ، اللّٰہ بصیر ، اللّٰہ علیم کے ، اور خیال میں ان کلمات کو اپنی ناف سے سید ، اللّٰہ سمیع اور اس وقعہ مقامات نہ کورہ سے ان کا نزول تصور میں لائے (یعنی علیم ، اللّٰہ سمیع اور اس وقعہ مقامات نہ کورہ سے ان کا نزول تصور میں لائے (یعنی عرش سے دمائے ، ومائے سے سید ، سید ، سید ، سید ، سید بیر را ایک دور ہوا۔ اور اس کو اس طرح بعد میں کرتا ہے۔ اس طا کف کے بین بیر کرگ اللّٰہ قلید کو بھی ان کلمات کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔

ووسری فتم فی وا ثبات ہے۔ جس کا طریقہ اوپر بیان ہوا۔ ایک اور طریقہ اس کا ہے ہے ہے۔ جب س س ہا ہم آئے ہے ہے۔ جب س س ہا ہم آئے تو بر بان قلب اللہ کوائے مانسول کی آ مدور فت پر دھیان رکھنا چا ہے۔ جب س س ہا ہم آئے تو بر بان قلب اللہ کیے اور جب سانس اندر چائے تو اللا اللہ کیے۔ اکا برصوفیہ رحمۃ اللہ علیم اللہ کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ خطرات ووساوس وتصورات کو دور کرنے ہیں عظیم الخاصہ ہے۔ پس جب ط لب پر فرکر تفی کے آٹا رطا ہم ہوئے گئیں اور اپنے باطن میں اس فرکر کے نور کا مشاہد و حب ط لب پر فرکر تفی کے آٹا رطا ہم ہوئے گئیں اور اس کے اثر نطا ہم ہوئے مراویہ ہوگ مراقبہ کا تحکم فرماتے ہیں اور اس کے اثر نطا ہم ہوئے مراویہ ہوگ موق و غلبہ مجت اور ہمت تمام فکر کی سمت میں پیدا ہوا ور اللہ تعالی کی ہز رگی اور اس کی طلب صوت وی ہوجائے ،سکوت میں مزول کے گئی اور مشاغل و تیاو کی سے طبیعت ہما گئے گے۔ صاوی ہوجائے ،سکوت میں مزول کے مراقبہ مادور قب سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تعالی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تھائی کی طرف سے مشتق ہے جس کے معنی اللہ تھائی کی مراقبہ مادور قب سے مشتق ہے جس کے میں اس کی ان میں اس کی ان میں اس کی ان میں کی میں اس کی ان میں کی موجوں کے میں اس کی ان میں کی موجوں کے مورا ہے میں موجوں کی موجوں کے میں کی موجوں کے مورا ہے میں موجوں کے میں کی موجوں کی مو

فیف کا انتظار کرنے کے جیں۔ مراقبہ کی چند قشمیں جیں۔ پہلے اس کے معنی کئی کا ذکر آرہ بوں تا کداسپنے تمام ہزئیات پرصادق آئے اور وہ یا تو آئیہ کیا کہ ذبان سے جنظ کر کا ہے ول جی اس کا خیال جمانا اور اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھ میں بٹھالین ہے۔ اس کے بعد ن معانی کی کیفیات اور اس کے مصداق کا تصور کرنا۔ پھر دل کو یکسوکر کے صورة معبود و پر سمعانی کی کیفیات اور اس کے مصداق کا تصور کرنا۔ پھر دل کو یکسوکر کے صورة معبود و پر سمانی کی کیفیات کو اس کے مصداق کا تصور کرنا۔ پھر دل کو یکسوکر کے صورة معبود و پر سمانی کی کیفیات کو دل میں اس خاص صورت کے سواکسی اور چیز کا گز رینہ ہو ۔ تا آئی سے سمورت کا استفر قریق تی ہوجائے اور اس کے ماسواسے ذبین خالی ہوجائے ، مراقبہ کی سمورت کا استفر قریف نے ، مراقبہ کی سمورت کا سمورت کا استفر قریف نے ، مراقبہ کی سمورت کا استفر ، قریف نے ، مراقبہ کی سمورت کا استفر ، قریف نے ، مراقبہ کی سمورت کا استفر ، قریف نے ، مراقبہ کی سمورت کا استفر ، قریف نے ، مراقبہ کی سمورت کا استفر ، قریف نے ، مراقبہ کی سمورت کا استفر ، قریف نے ، مراقبہ کی اس میں میں کے بعد نے شریف نے ، مراقبہ کی اس میں میں کے بعد نے شریف نے ، مراقبہ کی سمورت کا استفر ، قریف نے نام اور کی کی سمورت کی سمورت کا استفر ، قریف کی کیفیات کو اس کے بعد نے شریف کی کو کی کو کر کو کی کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کر کو کر کی کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو

''اں تعبد الله کاسک تواہ فان لم تکن تواہ فانکه یواک' ہے۔ پُس با مک یا تو القد عاظری ،اللہ ناظری ،اللہ می کا دل میں خیال لائے اور اللہ تعالی کے عاظر و ناظر ہونے یا اس کی معیت کا جہت و مکان کے تنزید کے ساتھ تصور کرے تا '۔ اس تصور میں استفراق پیدا ہو۔

﴿ و الله بكل شنى محيط ﴾ (الد تن الى في بر چيز كوگيرركما ب) ﴿ ان معى ربى سيهدين ﴾ (مرارب مر عات عن قريب راسته وكما و بكا) ﴿ هو الاول الاحر و السظاهر و الباطن ﴾ (وبى اول وبى آ جروبى كا بر ية تما مرا قبات ندكور والقدتع لي تتعلق في طرك ليم مفيدين -

یں جرم ابنے مورہ وہ الدی وہ ال کے مجملہ ان کے مفید ہیں ان کے مجملہ آیت ہو گئے ان وہ مراقبے جو تعظی طائق ، تجروتام ، سکر وصو کے لیے مفید ہیں ان کے مجملہ آیت ہو گئے اس علیها فان و یعقی وحد دبک ذو الجلال والا گوام ﴿ کام البّ ہِ اَن کا طَر اِنتہ یہ ہے کہ اِن خَس کومرہ وتصور کرے اور دل ہے گا بُ ب ب نے اور سجے کہ اس کوایک جگہ ہے وہ مری جگہ بدلا جا رہا ہے ۔ آسان کو تتر بتر اور اُو ٹا پیوٹی تصور کرے اور خیال کرے کہ ندا ب اس کی وہ تر کیب رہی ندصورت راور یہ تصور کرے کہ بس اللہ تعالیٰ کی خیال کرے کہ ندا ب اس کی وہ تر کیب رہی ندصورت راور یہ تصور کرے کہ بس اللہ تعالیٰ کی باق وموجود ہے۔ اس مراقبہ کی اتی مشتب کرے کہ اس کا نتیجہ جو تھو بیت ہے ، حاصل ہوجائے۔ اس آیت ﴿ اِن المحوت المدی تفرون مند فاند ملا قبہ کم ﴿ جس موت المدی تفرون مند فاند ملا قبہ کم ﴿ جس موت المدی تفرون مند فاند ملا قبہ کم الموت المدی بوموت تم کو پکڑ لے گی جا ہے بندوم ضبو فی بووح مشتب ندہ ﴿ ( تم جہاں بھی بوموت تم کو پکڑ لے گی جا ہے بندوم ضبو فی وہ کو کہ نہ کیوں نہ جا چھو ) کا مراقبہ ہے۔

پس جب سالک ہر مراقبہ کے فوائد طاہر ہوجا کیں اور اس کے انوار کا مشہرہ کرنے لگے تواسط تو حیدا فعالی سیق دیتے ہیں۔

واضح رہے کہ جناب سیدالمرسلین ہیں ہے۔ ایک ذکراںقد کداس سے زبانی ذکر مراوہ ہے۔ اور دوس نظر کہ اس سے مراقبہ مراد ہے۔ اور مشائخ طریقت نے سالک کی ترقی از ذکر تا موئے نگر میں آسانی کے لیے ذکر خفی استناط فرمایا ہے۔

بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنے والے واقعات کے معلوم ہونے کے لیے تجربہ کیااوراس کا طریقہ میہ ہے کہ طالب عشل کر کے عمد دلیوس جواس کے پاس ہو، پہنے اور خوشبو نگائے ،اور خلوت میں معتلف ہوکر ہیٹھے۔اور قرآن شریف کھلا اپنے دائیں طرف کے ، دوسرا ؛ علی بھی است ، چوت چھے ، اور پھر پوری توج اور یکسوئی کے ساتھ اللہ

قان سے اسا کر سے کہ دہ قان وا تعد کا انکشاف قرمادے ۔ اب اسم ذات کا ور دبغیر

میکھیں بند کے اس طور کر سے کہ ایک ضرب دائیں طرف کے قرآن پر ، دوسری ؛ کیں

عرف والے پر ، تیسری سامنے والے پر اور چوتی چھے والے پر لگائے ، تا آنکدا سے اپنے

میں انشراح اور نورمحسوں ہوئے گئے ۔ خلوت میں ایک بفت تک اس شغل پر موا ظبت

میں انشراح اور نورمحسوں ہوئے گئے ۔ خلوت میں ایک بفت تک اس شغل پر موا ظبت

مین نرفے سے واقعہ مطلوب کے متعلق کشف بھینا ہوجائے گا۔ بحض مشائخ فی شغل ندکورہ میں

قرآن شریف کی ہے او بی بھی کر پہند نہیں کیا ، اس کے بج سے اساسے الہیہ ، بسا غبلینہ ، بنا

مین ، بسا خبین کا ذکر بشرا لکا ندکورہ بنایا ہے ، جبیا کہ میں اس کا ذکر کی ضربی یا سرضر بی

مشائخ رحمة التدميم فرات بي كدانهي شروط ندكوره كے ساتھ بم نے كشف روح كا تجربه كيا كدوائي طرف" مسبوح "كى ، بائي طرف" قدوس "كى ، آسان كى هرف" دب المعلانكه "كى اور قاب بر" والووح "كى ضرب لگائى جائے۔

کار مشکل کی برآری کے لیے شرا کط مذکورہ کے ساتھ رات کے وقت جس قدر پڑھ نکے نوافل پڑھے۔اس کے بعد وائیس جانب یا جی یا کیٹی طرف یا وھاب کی ضرب کے کے اور ہزارم شہرا بیا کرے۔

انشراح قلب اور بلیات کے دفعیہ کے سے اللہ کی ضرب دل پر لگائے اور " آ 4 اَلا هُو اللّٰحٰیٰ " کی دا میں جا 'ب اور " القیوم "کی ہا تیں جا نب لگائے۔

جب ائتدتع لی ہے کسی مریض کی شفایا لی ، یا بھوک کے دفعیہ اور وسعت رزق یا تیروشن کی و عا ما نگنا جا ہے تو اسے اللہ میں ہے مناسب حال نام تارش کرے۔ اور اس تیروشن کی و عا ما نگنا جا ہے تو اسے اللہ میں ہے مناسب حال نام تارش کرے۔ اور اس تام کا دوضر لی ، تین ضر لی یا چا رضر لی ذکر کرے ، بیا شافی ، یا صفقہ ، یا در اُق ، یا مُدلُ منیر وو غیر و ، والقد اعلم۔

## نهرسوم

#### اشغال واذ کارچشتیہ کے بیان میں

دهزات چشتیه امام طریقت حضرت خواجه جهال ،قطب مهندوستان سیدمعین الدین حسن پیشتی رضی الله عنه ، کی طرف منسوب بیل -

المخواجة صاحب في بيان قرما يا كه ا

پھر حضرت علی نے بیہ ذکر حسن بھری کوتلقین فر مایا اور انھوں نے حضرت عبد الواحد بن زیدر حمت اللہ مایہ کواس طرح تعلیم فر مایا اور ہم تک اسی طرح پہنچا۔

پس جب شیخ مرید کوذکر کی تلقین کرنا چاہتا ہے تو مرید کوروز ور کھنے کا حکم ویتا ہے آئم جعرات کا دن ہوتو بہتر ہے۔اور استغفار و درود، گیار ہ گیار ہ ہار پڑھنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اندتعالی نے قرآن مجید میں ﴿ فاذکروا واللّٰہ قیاما و قعو دا و علی جو بھم ﴾ فرما اللہ قیاما و قعو دا و علی جو بھم ﴾ فرما اللہ قیاما و قعو دا و علی جو بھم ﴾ فرما اللہ قیاما و قعو دا و علی جو بھم ﴾ فرما اللہ قیاما و قعو دا و علی جو بھم ﴾

اورمعلوم کرو کرتمہارا قلب بائیس بہتان کے نیجے دوانگل کے قاصلہ یر ہےجس کی شکل گل صنوبر کی می ہے۔اوراس کے دو در دازے ہیں۔ایک فو قانی ،ایک تحانی ۔اور نو قانی درواز و کھلنا ذکر جبری پر موقو ف ہے اور تنحآنی درواز ہ کا ذکر خفی پر ۔ جب ذکر جبر کا " اراد وہوتو جارز انو بیٹھواوررگ سیاس کو دائیں یاؤں کے انگو تھے اوراس کے برابروالی انگلی ے پکڑو۔ رگ کیال ایک رگ کا نام ہے جوز انو کے اندر ہوتی نے ،اس رگ کا بطریق ند کورہ پکڑنا خطرات و وساوس کی نفی کے لیے مفید ہے اور قلب کو ترارت بخشاہے۔رو بہ قبلہ بیٹھوا ورلا الہ الا الندا ندرون قلب بوری قویت اورشد و مدے کبو،حرف لا کونا ف ہے بھینچ کر سيد هے كند شع تك لاكر با بر نكالو اورلفظ إله كواصل و ماغ سے اور استے تصور بيں ميرا شار ه کروکہ ما سواانقد کی دوئتی کواینے اندر سے نکال کر باہر کچینکٹیا ہوں اور پس پشت ڈ الیا ہوں ، إلهٔ برسانس نه توزو بلکه شدت و توت کے ساتھ الا الله کی ضرب ول میں لگاؤ۔مبتدی غیر غدا کی معبودیت کی نفی کا لحا ظاکرے اور متوسط ،نفی مقصود یت غیر خدا ، اور منتهی غیر خدا کے و جود کی تغی کا لجا ظ کرے۔

ای ذکر کی شرط اعظم اپنی جمعیت کوجمع کرنا اور کلمه طیبه کے معنی کو بھٹا ہے ذکر جبر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ کی طعام نہ کرے ، چوتھائی معدہ کا غالی رکھنا کافی ہے ، اور روننیات کا استعمال بھی ضروری ہے تا کہ دیاغی شکلی لاحق نہ ہو۔

جب پال انفال كرنا جائے كو ج بيك كدا ينظس كى آمد وشد سے ہوشيار اور بيدار دے۔ جب باس باہر كی طرف آئے تو لا الله كے اور اپنے خيال سيد مجت ماسوئ اللہ كے اور اپنے خيال سيد مجت ماسوئ اللہ كوا ہے اللہ كامن سے باہر نكال سينتي اور جب سائس اندر جائے تو الا ائتد كے اور خيال كرے كرا ہے ول كے اندر مجت اللي ڈال رہا ہوں۔

مثار کے کرام رحمتہ اللہ علیم فر ماتے ہیں سلوک کا رکن اعظم مرید کے قلب کا ربط قلب کا ربط قلب کا ربط قلب کا سے فیا سے فیا سے بیار محبت وتعظیم سے ہے ،اور شیخ کی صورت کا تصور ہے ۔ جب طالب کا

باطن نور ذکر سے مزین ہوجائے تو مراقبہ کا تھم کرے، کدان کلمات اُللّه حاضری ،اللّه ناظری ، اللّه معی یا آیت ﴿ انه بکل شئی محیط ﴾ کامراقبدول یا زبان سے کرن۔ یا اللّه معی یا آیت ﴿ انه بکل شئی محیط ﴾ کامراقبدول یا زبان سے کرن۔ یا اللّہ تعالیٰ کوا ہے اور قبلہ کے درمیان حاضر تصور کرے اور مشاہدہ کرے۔

جوسالک چلہ کرنا چہا ہے چنداموری رعابت کرنا ضروری ہے۔

ہیشہ روز و سے رہے ، ہروقت قیام میں رہے ، کم کھائے ، کم ہوئے اور
اوگوں ہے میل جول کم کرے ۔ بیداری اورسوتے وقت تک ہروقت باوضورہ ، اپنے
قلب کوشن کی محبت اور احرّ ام کے ربط ہے مربوط رکھ ، غفلت اپنے اوپر حرام کر لے۔
جب جائے اعتکاف میں دایاں یاؤں رکھ تواعو ذاور ہسم اللّلہ پڑھ کر تین مرتبہ سورہ
والتاس پڑھے ، اور جب بایاں یاؤں رکھ تو کھے:

"أَلَّنَّهُمَّ أَنْتَ وَلِيٌ فِي البِدُنْيَا وَ الْآخِرَة كَن لَي كما كنت لمحمد صلَّى الله عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم و ارزقنى بمحبتك. اللهُمَّ ارزقنى بمحبتك. اللهُمَّ ارزقنى حبّك و اشغلنى بجمالك و اجعلنى من المخلِصِیْن اللهُمَّ مه نَفْسِى بجذبات ذاتك یا اینس من لا اینس له . رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین "

الرمصلة بركم مراكب بادب هي المن وجهت وجهى للذى فطو المسموات و الارض حنفاً و ما انا من الممشوكين. "ال ك بعددوركعت تماز برص بيل ركعت بي قائد ك بعداً يت الكيرى اور دوسرى بيل ركعت بي قائد ك بعداً يت الكيرى اور دوسرى بيل آمن الرسول برص من من من عن من الحروب وجه من المول براس بيل من بعدطو بل بجده كر اور خوب وجه من ول لكاكر دعا كر اور با بي معدم تبه با في معدم تبه با في معدم تبه با في من بجر خرو وبالا اذ كار بي مشغول بوجا يد

مزارات پر عاضری و بے والوں کے لیے خصوصی طور پر کہا گیا ہے جب کہ مقبرہ میں داخل ہوں تو مقبرہ میں وور کعت کے اندرانا فتحنا پڑھیں اور میت کی طرف متوجہ ہوکر بینے جا کیں ۔ سورہ ملک پڑھیں پہیمیر وہلیل کہیں اور گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کرمیت کے نزدیک ہوکراکیس یار بارب کہیں۔ اس کے بعد کیے ، اے روح آسان کی طرف اڑو، ے روح الروح مرے قلب میں ضرب لگاؤ تا کہ انشراح اور نور پیدا ہو، پھر اس فیض کا نظار کرے جوصاحب قبر کی جانب ہے ترے دل تک پہنچے۔

سخت مشکل کے وقت حضرات پشتیہ کے ہاں صَلوۃ نکن فَیکُون کامعمول ہے جو بدھ، جعمرات اور جمعہ کی راستہ کو پڑھی جاتی ہے۔ دور کعت نمازنفل کی نمیتہ کرے۔ بہل رکعت میں سورۃ نہ تحدایک ہاراور سورۃ اخلاص سو ہاراور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سو ہار ورسورۃ اخلاص کے بعد سو ہار کے ''اے دشوار یوں کو آسان کرنے والے 'ورسورۃ اخلاص ایک ہار ۔ سلام کے بعد سو ہار کے ''اے دشوار یوں کو آسان کرنے والے 'اوراے تاریکیوں گوروش کرنے والے ''

اورسو ہار درودشریف پڑھے اور حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے ذیا کر ہے، تیسری رات نماز اور دیا ہے فارغ ہو کر سر نظا کرے اور گرید و زاری کے ساتھ اپنے مطلب کی دعا بچاس مرجبہ کے،انٹاءاللہ دیا متجاب ہوگی۔

## نهر چهار م

### اصطلاحات طریقت کا بیان جوحضرات نقشیدیه کے ماں رائج ہیں

سلسلہ نقشبند ریہ خواجہ خواج گان پیران پیر اماسطریقت و شریعت و حقیقت ، مرکز دائر ہ والا بت و معرفت مطب اختقین حضرت خواجہ بہا ، الدین محمدین البخاری مشہور بہ شاو نقشبند رضی الند عند کی طرف منسوب ہے ۔ آپ نسبا سید بین اور حضرت امام حسین رضی الند عند ، کی اولا د بیس سے بیل ۔ آپ کی والا دت محرم میں ہوئی ۔ اور و فات شب دو شنبہ سر ہی الاول ۹۱ کے دیمیں بوئی ۔

کسی نے کہا،خواج نقشہندر کاوٹ دور کرنے والے بیں ،مرید کے دل سے غیر کا نقش مٹادیتے بیں۔

طریقہ مجد دیہ جس کا ذکر نہراول میں کیا گیا ہے۔ نقشہ تدیہ طریقہ کے اصول پر بنی ہے۔ وہ اصول وقو ف قلبی اور مبداء نیوض کے ساتھ توجہ ، خطرات کی تکمبداشت ، شیخ مقتدا کی صحبت کے النزام اور دوام ذکر پر مشتمل ہیں اور ان کی شرائط کے مطابق ذکر کی اقسام کا وہاں ذکر ہو چکا ہے۔

ھوش قدقم کا مطلب ہے کہ مالک ہر آن اپ نئس کے متعلق بیدارر ہے اور ایس کو ہقدرت کی دوام حضوری تک پہنچا تا ہے۔ یہ گیار ہے کہ اس کا نفس ذاکر ہے یا غافل ہے اور اس کو ہقدرت کی دوام حضوری تک پہنچا تا ہے۔ متوسط کو چینے کہ وہ ہر کحظ اپ نفس کی فوہ میں رہے ۔ مثل ہر گھڑی بعد دیکھے کہ اس می غفلت تو داخل نہیں ہوگئی ۔ یہ اگر غفلت موجود پر نے استغفار کر سے اور آئدہ اس کے ترک کا قصد کر سے اور اس طرح کیا تاریخ ہوا دوام حضوری پر فائز ہوا در اخیری معنی دقوف زبانی کے جی جس کوشاہ فقشبند نے استخراج افراس کر میا ۔ اس لیے کہ متوسط کو ملمی کیفیت کا علم ہر وقت فکر مند بنائے رکھتا ہے اور توجہ الی الند شراس کی استخراقی کیفت ایسی ہوتی ہے کہ اس توجہ کا علم اس جی مان خرین ہوتا۔

اور نظر بس قدم کا مطب یہ کہ ما لک کوچا ہے چاتے وقت نظریاؤں پر
رکھ اور بیٹنے کی جانت میں اپنے سامنے دیکھے ، داکیں یا کی نظر ڈالے اس سے بہت

بڑا نقصان ہوتا ہے اور مقصد میں رکاوٹ پر تی ہے ، اور بہی تھم اس کی طرف کان لگانے کا
ہے کہ لوگوں سے بات چیت اور تصعی و حکایت ہے بھی پر بیز کرتا چا ہے اور سیمتی مبتدی
کے حسب حال ہیں اور فتی کے حسب حال بیاہے کہ اپنے حال پر خور کرے کہ انبیاء علیم
السلام میں ہے کون سے نی کے قدم پر ہے ۔ اس لیے کہ بعض اولیاء زیر قدم حضرت میں السلام میں ہوتے ہیں اور ان کو محمد کی المشر ب کہا جاتا ہے ، بعض برقدم حضرت ابوالبشر "دم سے السلام بوتے ہیں اور آدمی المشر ب کہنا تے ہیں ۔ بعض دوسر ے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر
قدم ہوتے ہیں اور آدمی المشر ب کہنا تے ہیں ۔ بعض دوسر ے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم مور سے جانگ گروہ موک علیہ السلام کے زیر قدم سرد کھے ہوئے ہا درموی المشر ب اس کا لقب ہے ۔ ایک گروہ موک علیہ السلام کے زیر قدم سے تنہ قدم ہوئے ہا درموی المشر ب کہنا تا ہے ۔ ایک گروہ حضرت میں علیہ السلام کے تحت قدم ہوئے ہا درموی المشر ب کہنا تا ہے ۔ ایک گروہ حضرت میں علیہ السلام کے تت قدم ہوئے ہا درموی المشر ب کہنا تا ہے۔

پس جب مالک اینے متبوع کو بھیان لے گاتو اس کے حالات و واقعات متبوع

کے واقعہ ت کے متاسب ہوں گے۔

سفو ذروطن ہے مراویشر بیصفات ہے صفات ملکیہ کی طرف ہروقت انتقال کرتے رہتا ہے۔ سالک کو چ ہے کدا ہے نقس جی سے اس بات کا پنہ لگائے ، کدا کی جی فیر کی محبت باتی ہے۔ یہ بہت فیر کی محبت باتی ہے ہے ہیں ، اگر موجود پائے تو تو بہر ہے اور بچھ لے کد میرے لیے بیہ بت ہے۔ کلمہ لآسے اس کی نفی کرے اور الداللہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثبات کرے۔ سالک پر بی بھی واجب ہے کہ ایٹ ول کا جائزہ کے ۔ اگر اس جس کسی ج نب سالک پر بی بھی واجب ہے کہ ایٹ ول کا جائزہ کے ۔ اگر اس جس کسی ج نب سے بغض ، عداوت ، یا کینہ ہوتو اس کلمہ کی مداومت ہے دور کرے۔

خلوت کر آنجُہمن کا مطلب میہ کر سالک کا دل ہروت ہر صل میں ضدا تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے اور ہروقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔

اس ماہ وش کی طرف سے پلک جھپنے کی مدت کے لیے بھی عافل نہ ہو، شاید کسی وفت توجہ کے لیے بھی عافل نہ ہو، شاید کسی وفت توجہ کر ہے اور تم متوجہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ صوفی خلق میں گھاا ملا بھی ہے اور ان سے ان سے دور بھی ہے۔ باعتبار ظا مرتو و وان میں ملا حیلا نظر آت ہے گر باطن کے اعتبار سے ان سے جدار بتا ہے۔

چنانچ تواجہ بہاء الدین نقشبند قدی سرہ ، فرمائے ہیں کہ قرآن شریف کی آیت اور جال لا تلہ ہے ہے اور ولا بیع عن ذکر الله به میں ای طرف اشارہ ہے۔ حق بید ہو درویشوں کا لباس بین کر ہر وقت القد تعالی ہے لو گائے میں ظاہری طور پرمشغول رہے درویشوں کا لباس بین کر ہر وقت القد تعالی ہے لو گائے میں ظاہری طور پرمشغول رہے میں اکثر ریا اور دکھلا وے کا شبہ ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اینا لباس ملہ وصلی اسلام کے اور دلی طور پر ہروقت القد تعالی کی طرف متوجہ رہے۔

حفرت خواجه عزیز ال علی راینی فرماتے ہیں ۔

اندرونی چیزوں کی خبر رکھو، ہیرونی اور ظاہری چیزوں پر توجہ نہ دو ، ایک توجہ اور روش جہاں میں کم پائی حاتی ہے۔ یات کو یا نفی وا ثبات کا مطلب ذکر اللہ ہے ہے۔ وہ ذکر اسم ذات کا بویا نفی وا ثبات کا جیسا کہ نہراڈل میں تفصیلاً غدکور ، ہوا ہے۔ کیونکہ ذکر ہی فنا و بقاء کا موجب ہے اور ذکر ہی غدا تک پینجا تا ہے۔

﴿ و اذْکُــوو اللّٰه کئیـرا لَعَلَگُمْ تُفْلِحُون ﴾ ۔انڈتعالے کا فر مان ہے جم ےاُس دعاکی تقد این ہوتی ہے۔

بازگشت کا مطلب میہ کہ پچھور ذکر کرکے حق اللہ تعالی ہے وعاو
من جات کرے کہ النی میراحقصور تو اور تیری رضا ہے۔ تیری خاطر میں نے دنیا وال خرمت
ترک کردی ، تو اپنی نعمت مجھ پر تمام فریا۔ اور اپنی جناب میں وصول تام عطافر ما۔ ذکر میں میہ بہت یوی شرط ہے ، اس سے ہرگز تخافل نہ کریں کہ بوی فائدہ کی بات ہے۔

دنگہداشت سے خطرات و وساوی اور نصورات کی ادھیڑین ہے اپنے دل کی خطرات و وساوی اور نصورات کی ادھیڑین ہے اپنے دل کی حفاظت کر نامراد ہے۔ سالک کو چاہیے کہ بیدار و ہوشیار رہے۔ دل میں خطرات و وساوی گزرکر نے نہ پائیں کہ اندر جا کر گھر کرلیں ،اور از الہ میں مشکلات بیش آئیں ۔ بیطریقہ افقیار کرنا ملکہ جمعیت وطمانیت ہے اور جب ملکہ جمعیت واصل ہو جائے لیمن قلب سے خطرات کا بالکل استیصال ہو جائے تو فتائے قلب واصل ہو جاتی ہے۔ البتہ دیائے بیجھ نہ کھرات کا بالکل استیصال ہو جائے تو فتائے قلب واصل ہو جاتی ہے۔ البتہ دیائے بیجھ نہ کھرات کا بالکل استیصال ہو جاتے تو فتائے تکلب واصل ہو جاتی ہے۔ البتہ دیائے بیجھ نے بھی ہے کیفیت زائل ہو جاتی ہے۔

یہ خیال کرنا کہ خطرہ اور اک میں بھی کہیں سے نہ آئے ۔ جیرت کی بات ہے خطرہ
کا بالکلید مث جانا اصل عقل کے نزو کی معقول نہیں ۔ لیکن خدا کے دوستوں کے طریقے عقل
ونظر سے ماوراء ہوتے ہیں ۔ جبیبا کہ مولا تا روم فرماتے ہیں (اس لیے ان کی حالت پر
اینے کو قیابی نہ کرے )۔

پا کماز حضرات کے کا موں کواپنے کا موں پر قیاس نہ کرو ۔اگر چہ پٹیر وشیر کا املاا یک ہے( محرمعنیٰ وحقیقت میں ہڑا بعد ہے )۔ واضح رہے کہ فنا چارتھم کی ہموتی ہے۔ اوّل: فنا ہفلق کہ خدا کے ماسوا ہے امیدو بھم پالکل ندر ہے۔ دوم فنائے حوا کہ دل میں خدا کی خوا ہمش کے سواکوئی آرزوند ہے۔ دیدہ و دل کی تسکین کس طرح کروں کہ ہمرونت دل و دیدہ تیری طلب وخوا ہمش کرتے رہے ہیں۔

سوم: فنایئے اراوہ کا کہ سالک ہے اراد ہوخواہش کی صفت ہی زائل ہوجائے۔ جبیبا کہ مرد ہ سے زائل ہوجاتی ہے۔

بچہارم: نناء فعل کہ "بسی یبھو" (میرے ماتھ ویکھنا ہے)، "بسی یسمع" (میرے ماتھ منتہ ہے)، "بسی ینطق" (میرے ماتھ کلام کرتا ہے)، "بسی یبطش" (میرے ماتھ پکڑتا ہے)، "بسی یشی " (میرے ماتھ چلنا ہے)، "ببی یعقل" (میرے ماتھ چلنا ہے)، "ببی یعقل" (میرے ماتھ سے تا ہے) کی کیفیت جلو ہ گرہ و جائیں۔

حق تع لی کاعلم صوفی کے علم میں گم ہوگیا۔ گراوگوں کی سمجھ میں سے بات نہیں بیٹھتی۔

تو بہ انا بت ، زبع ، قناعت ، درع ، صبر ، شکر ، تو کل ، شلیم اور رضا ، ان دی مقامات کے حصول کے بغیر مقام ولا بت پر فائز ہو نا تصور ہی میں نہیں آتا۔ گو بالا جمال سہی گر حصول ضروری ہے۔ اس لیے کہ تفصیل مذکورہ کے مطابق ضروری ہے۔ اس لیے کہ تفصیل مذکورہ کے مطابق اس فائد ان میں نبیت اجمالی وجد فی ہے۔

اور دوسرے مسلوں کی سیرسلو کی ہے،اور سیرسلو کی بہت تفصیلی ہوتی ہے۔ یو دواشت کے معنی ہیں کہ الفاظ و تخیالات سے خالی ،توجہ القد تعالیٰ کی ذات بیجوں و چگوں کی طرف اور کچی بات میہ ہے کہ ایسی توجہ فناء تام اور بقاء کا ال کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

و توف ز مانی کی تعریف ہوش وروم کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔

و توف عددی نفی وا ثبات میں طاق عدد کی رینایت کرنے ہے مراد نے۔ جیسا کہ نبراڈ ل میں اس کا بیان آج کا ہے۔

وقو نے قبی ول کی طرف جو ہائیں بہتان کے نیچ ہے ، توجہ کا نام ہے۔ اس توجہ کی تھمت ایس بی ہے جیسی کہ طریقہ جیلا نیہ میں ضرب کی ۔ جیسا کہ او پر مذکور ہے۔ آ

جانا چاہے کہ مشاک نفشہند سے میں بہتصرفات کی توبت مجیب وغریب ہوتی ہے۔
مثلاً کسی کام پر جمع ہمت کرلیں تو وہ کام ان کی ہمت کے موافق ہو کر زہتا ہے یا مثلاً طالب
میں تا ٹیم کرنا ، اور مریض سے مرض سلب کر لیتا ، گنبگار کا توبہ پر آ مادہ ہوجانا ، اور لوگوں کے
دیوں پر تضرف کہ وہ محبت و تعظیم ہے چیش آتے ہیں ، ان کے محسوسات ایسے ہوتے ہیں کہ
ان میں بڑے بڑے وا قعات کا نفشہ آجاتا ہے۔ زندہ یا اہل قبور بزرگوں کی نسبت پر ہا خبر
ہوجانا ۔ ولی ادادوں پر مطلع ہوجانا ، آنے والے واقعات کا انکش ف ہوجانا ، نازل ہونے
والی بلاؤں کا دفعیہ وغیرہ وغیرہ ویسب اس سلسلہ عالیہ کے شیروں کی خصوصیات ہیں ۔

حضرات نقشبند میرکی قا فلدسالا رکی بہت ہی جمیب ہے۔ یہ پوشیدہ راستہ سے قا فلد کورم تک لیے جاتے ہیں۔ قا فلد کورم تک لیے جاتے ہیں۔

بسابلک راہ کے دل میں ان کی محبت کا جاذبہ ہی اس کو ضوت و چلہ شی کی راہ ہے۔ نکال کر لے جاتا ہے۔ ٹا واقف اگر اس طا کفہ پر ٹا واقفی کا طعنہ دیتو ریہ ہوت بخدا قابل شکایت ہے۔

دنیا جہاں کے شیراس سلسد سے نسلک ہیں ۔لومڑی حیلہ سازی اس سلسلہ کو کیسے تو ژبھتی ہے ۔ان سب پرالندنگ لئے اپنی رحمت نازل فر مائے ۔ ( سمین )

طالبان تل پر تؤجہ کرنے کا طریقہ مشارکے کرام کا بیہ ہوتا ہے کہ جس نسبت کا ارتقاء طالب پر منظور ہوتا ہے اس نسبت میں شنخ اپنانس کی طرف متوجہ ہو کر پوری قوت اور توجہ تام ہے اس نسبت کو طالب کی طرف منتقل کرتا ہے چنانچہ وہ نسبت حسب استعداد طالب اور جب طالب عائب ہوتو اس کی صورت کا نصور کر کے عائبانہ توجہ فر ماتے ہیں۔ اور اس کے کام کوانجام تک پہنچاتے ہیں۔

ایسے ہی ہرمشکل کا م جوان کو پیش آتا ہے اس کے حل میں ہمت کرتے ادراللہ تعالیٰ ہے مدد طلب کرتے ہیں ادروہ کا م ان کی تمنا کے مطابق بورا ہوجا تاہے۔

اہل اللہ کی نسبت دریا دنت کرنے کا طریقہ سے کہ اگر زندہ مہوں تو ان کے روبرو، ورنہ قبر کے نز دیک میڈ کراپنے نفس کواپی نسبت سے خالی کر لیتے ہیں اور اپنی روح کوان کی روح سے متعمل کر کے اپنے نفس کی طرف ای کومتوجہ کرتے ہیں۔ اس جی جو کیفیت آئے گی وہ بی اس محفق کی نسبت ہوگی۔

لوگوں کے دلوں کے خطرات پر مطلع ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کواس کے نفس سے ملاتے ہیں، اگر کوئی بات ذہین جس اثر آئے تو وہ اس شخص کا خطرہ قبلی ہوگا۔

آئیدہ پیش آئے والے واقعہ کی خبر معلوم کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہر چیز ہے اپنے نفس کو فارغ کر ہے بجر واقعہ مطلوبہ کے انتظار کے ، جب تصورات ختم ہو جا کیں اور صرف انتظار رہ جائے تو اپنے نفس کو ملا ککہ کرام کے ساتھ ملحق کرے ، انتظاء اللہ اس پر وو واقعہ با تھا تھا کی طرف سے خواب یا بیداری میں منکشف ہو جائے گا۔

تازل ہونے والی بلا کو دور کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس بلا کی صورت مثالیہ کو طوظ رکھ کراس کے دفعیہ کے لیے ہمت تو ی کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اللّہ تعالیے کی مدو سے رفع ہوجاتی ہے۔ 104 يم والله (ارجماة) (ارجميم

درودشسریف آور اس کے اس

فضائل و بركات

۱۵۳ در و دشر نفی مزار ه (تین ۱۶٬۳۰۰ پاریزمیس)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ شروع الدّك مام سے جو برا مهر بان اور نهایت رحم والا ہے

会 会 会・会・会

در و دروی (بین دم) یار پرمیس)

قبرستان میں زیادہ تر پڑھا جاتا ہے۔ اس دجہ سے اس کی برکت ہے۔ مذاب سے نجات لتی ہے اور اس کی برکت ہے۔ عذاب سے نجات لتی ہے اور اس کی برکت سے قیامت تک روحوں کو آرام ملما رہتا ہے۔ بھتنا زیادہ پڑھا جائے اتنازیادہ ثواب ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کا ثواب ماں باپ کی زوح کو بخشنے کا ایسا ثواب ہے کہ کو یا تمام عمر کے ان کے حقوق آدا کر دیئے۔ انھیں ہاس سے اتنا درجہ ملما ہے کہ ذرشتے بھی زیارت کو آتے ہیں۔

## بسم الله ألوّخمن الوّحيم شروع الله ك نام سے جويز امير بان اور تها ين رحم وال ہے

اَلِلَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُنحمَّدٍ مَّنا ذَاصَتِ الصَّلَواةُ یا اللی درود بھیج اوپر مجمرہ کے جب تک رہے نماز وَ صَـلٌ عَـلَىٰ مُسخَـمًا دِ مَـا دَامَاتِ السَّرْحُـمَةُ اور درود بھیج اوپر محمہ کے جب تک ہوں رخمتیں وَ صَلَّ عَلَى مُ حَدِيثُ لِهِ مَّا دَامَتِ الْهُوكِاتُ اور درود بھیج اور محم کے جب تک ہوں برکتیں وَ صَسلٌ عَسلسىٰ رُوْحٍ مُسخسمُ إِه فِسى الْأَرْوَاحِ وَ اور درود کیجے اوپر روئے گئے گئے رونوں کے اور صَلٌّ عَلَىٰ صُوْرٌ وَ مُحَمَّدٍ فِي الصُّورِ وَ صَلَّ عَلَىٰ اوی ورود بھیج صورت محبہ کے ایکا صورتوں کے اور درود بھیج اویر إسْسَمَ مُسْخَسَّمَةٍ فِي الْأَسْمَاءِ وَ صَلَّ عِلَىٰ نَفْسِسُ نام محمد کے چے ناموں کے اور درود بھیج اور نفس مُحَمَّدٍ فِي النَّفُوسِ وَ صَلَّ عَلَىٰ قَلْبُ مُحَمَّدٍ محدا کے اور درود بھی اور ول محدا کے فِي الْقُلُوْبِ وَ صَلَّ عَلَىٰ قَبْسِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ یج قلوب کے اور درود بھیج اور قبر محر کی کھی تیروں کے و صَلَّ عَلَىٰ رُوْضَةٍ مُحَمَّدٍ فِي الرَّيَاضِ وَ صَلَّ. اور درود بھیج اوپر روضہ محم کے اور درود بھیج

\$ --- \$ --- \$ --- \$

## **د و ا می در و دشر نفِ** (تین ۱۹) ار پزمیس (

اس دوا می درودشریف پڑھنے کا آتا تواب ہے کہ جیسے ایک شخص نے پوری دلائل الخیرانت کی تلاوت کی ۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كام سے جو برا امهر بان اور نها بت رحم والا ب اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَنَّدٍ وَ عَلَى الِ سَيِّدِنَا يا اللي درود بجيج اوپر مردار جارے محد اور اوپر آل مرداد جارے مُسحشد عدد مَسا فی علم الله صلوة دَآئِمَةُ عَدْ مَسَا فی علم الله صلوة دَآئِمَةُ عَدْ مَعْ الله عَامَا ہے ورود محیث الله عاما ہے ورود محیث السلسة ط السلسة ط جسبہ کک قائم رہے ملک اللہ کا۔

## صلواة تُنجّينا

( تين ۱ ۱) بار يزهيل )

جوشخص صلوق تخینا کوسوتے وقت ایک ہزار مرتبہ پڑھے و وایک ہفتہ میں ویدار نبی مناقبی ہفتہ میں ویدار نبی مناقبی ہے مشرز ف ہوگا ( مرزع الحسنات )۔ قطرات ومصائب کے وقت یو میستر (۵۰) مرتبہ پڑھیسی بنجات وہندہ ہے۔ اولیاء اللہ کا مجرّب وظیفہ ہے ، اور بہت فائدہ مند ہے۔ ہرتکیف کے وقت زیادہ سے داور جہت فائدہ مند ہے۔ ہرتکیف کے وقت زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے ، تریا ت کا تھم رکھتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحَيْمِ

شرو گالشک نام ہے جو برام پریان اور نہیت رحم والا ہے السلَّفَ مسلُ علی سَیْدِ اِس وَ مَوْلُنَا مُحمَّدٍ وَ السَّلْفَ مَ مسلُ عَلیی سَیْدِ اِس وَ مَوْلُنَا مُحمَّدٍ وَ السَّلْفَ مَ مسلُ عَلیی سَیْدِ اِس وَ مَوْلُنَا مُحمَّدٍ مِن کے اسی ال سیّدِ فَس کے عَلیی الله سیّدِ فَس ا وَ مَوْلُنَا مُحمَّدُ صَلّو ةَ وَسِلْ اور برکت ہے آپ ہم کو می خوف کی چروں وسی خوف کی چروں وسی خوف کی چروں تُن جَسمِیْع الْاهْوَالِ وَ الْافَسَاتِ اور سَانَ جَسمِیْعِ الْاهْوَالِ وَ الْافَساتِ اور سَانَ جَسمِیْعِ الْاهْوَالِ وَ الْافَساتِ اور سَانَ جَسمِیْعِ الْاهْوَالِ وَ الْافَساتِ اور سَانَ اور سَانَ جَسمِیْعِ الْاهْوَالِ وَ الْافَساتِ اور سَانَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

و تسقیطی کنا بھا جہیئے النصاجات و میں المحساجات و جس کے ویلے اور برکت ہے آپ ہماری ساری ماجی ہوری الم طلقہ رئا بھا جس جہیئے الشیبات و تسرف نحسا کردیں اور جس کے ویلے اور برکوں ہے آپ ہم کوگل برائیوں ہے بھا عید کی اعمالی السلاز جات و تبالغنا بھا پھا عید کی اعمالی السلاز جات و تبالغنا بھا پاک وصاف کردیں اور جس کے ویدے اور برکت ہم کوزندگی افسنی الفانیات من جمیع الفیرات فی المحینات اور مرخ کے بحریم مقاصد کی ہمیں پنچائے اور مرخ کے بحریم مقاصد کی ہمیں پنچائے و بنف المحینات انگ علی گل شنی و قبائی ط

درودِقر آنی

( تين (-) بار پڙهيس)

بی قرآنی ورو ہے۔ اس کے بے شار فوا کہ جیں جواس مختر جگہ جی وری نہیں ہو سکتے رہنے ہے۔ اس درووقر آنی کے برج ہے ہے۔ رحمت رتی کا بادل فورا آنا جاتا ہے اور رحمت برس ناشرو گرویتا ہے۔ اس کے برج ہے ہے حضور نی کریم علیقی کی زبر دست محبت نصیب جوتی ہے۔ اس کوایک و نعمہ پڑھنے ہے ملائک آسان سے نازل جوتے ہیں اور آدی زبین پر نازل جونے والی رحمت اگر جمع کرے تو نامکن ہے کہ ایک حصر بھی جمع کر کئیں۔ یہ ورووشر بیف پڑھنے والی رحمت اگر جمع کر رواند حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو

قین (۴) مرتبہ کی اور تین مرتبہ شام پڑھنے سے زیر دست کامیا بی وین اور و نیاوی ماصل ہوتی ہے۔

درو وقر آئی ہے۔

بِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

> قا **در و دِ بی** (تین(۴)یار پژمیس)

اگر کوئی شخص جا ہے کہ اس کی ہرایک وعاقبول ہواور ہرایک جا جت اس کی مرضی کے مطابق اور ہرایک جا جت اس کی ہر دیا میں مرضی کے مطابق اوری ہوقہ اس کے لیے بیا! جواب درود ہے۔ اس کو چاہئے کہ ہر دیا میں اس کو پڑھے، نشا، بقداس درودشریف کی ہر کت سے اس کی ہر دیا قبول ہوگی۔ دروقبلی اللہ تعالی عز اسے فضل وکرم ہے قلب کومنور کرتا اور کا میا بی دیتا ہے۔ خاص طور پر جب بھی دیا ہی ہر سے گا ،الند تعالی ضرور دیا کوقبول کرتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ شُرِوحٌ القدكِ نَامُ سِتَ جِوِيرٌ إعرِ بِإِنَ الرَبْهَا بِينَ رَحْمَ وَالاَ بِ الدافه من صل على مسدن و مؤلف مدهد والمرات المحمد والمرات المدرمة الزل قرا المارسة مرداد اورة قا محمد الله والمرات المدرمة المرتبطة برجو المارسة في المرتبطة المرتبطة و المرتبطة

### درو دِ خاص

درد دِ فاص کے نوا کد لکھنا ناممکن ہے۔ اس جگہ صرف اتنا لکھنا کانی ہوگا کہ کوئی بھی رنج یہ مصیبت آجائے تو صدق ول ہے اس کونو را پڑھنا چاہیے۔ ہرمتم کی مصیبتیں، تکلیفیں، رنج وغم ختم ہوجائے ہیں۔ اس درود کے پڑھتے ہی تکلیفوں کا منتا بیٹنی بات ہے۔ پڑھنے والا ولی القدین جاتا ہے۔

درود خاص ميرب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ نُوْرٌ مُنْ نُؤدِ اللَّهِ

### دروزاول

درود اوْل الله تعالى في سب سے زیادہ مقرب بنایا ہے۔اس درودشریف كو

ع بصنے والامحروم نہ ہوگا۔اس کو ور د کرنے وال املانیہ کہدسکتا ہے کہ ' ناکامی تیست''۔اللہ تعالیٰ بیار یوں سے نجات دیتا ہے، تکالیف دور کرتا ہے۔ دینی و دینوی کا میالی دیتا ہے اور اس درود شریف کا بیرض من فائدہ ہے کہ اس کو اگر کوئی کشرت سے بیر مصاتو انشاء اللہ جر برائی اس ہے چھوٹ جائے گی۔عباوت ٹی اُطف آتا ہے اور آدمی عابد اور پر بیز گار بن من تا ہے۔ اگر کوئی میر جا ہے کہ وین میں ترقی کرے، بے دولت یا دشاہ بن جائے اور آ فرت اس کی آباد ہو جائے تو اس کا کثرت ہے ور د کرے ، دشتا ءالقدوین میں کا میا ہے اور صد قیصد کا میاب ہوگا۔ دین ہے ولچیپی رکھنے والے حضرات اگر جا بیں کہ ان کی منز میں جلد از جلد طے ہوجا تھی تو اس درود کا زیادہ ہے زیادہ ورد کریں ۔اس درودشریف کو باوضو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک اکسیر اعظم اور بجل سے تیز قبول ہونے والا درود ہے۔اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اسے پڑھتے ہیں۔اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنا جا ہے تواس کو یہ ہے۔اس لیے اس کا نام اوّل ہے۔جونوگ اس کو کثر ت سے یہ ہے میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے حبیب عبیقی کے صدیقے اوّل صف میں واخل ہوجاتے ہیں۔

## درود الله بيب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

شروع الله كام عجوبرا مربان اورنها يت رحم والاسته المنظم صل على مسيدن من منحمه الفضل آليكآئك المخمه الفضل آليكآئك اللهم صل على مسيدن من منطقة كجوبرا رك ترنبون عن الله ورود بين اور مار عرفار محمقة كجوبراك ترنبون عن و آكسوم أصلفين آئك وسن نود و جسوي الآلواد و آكسوم أصلفين آئك وسن نود و جسوي الآلواد اور بزرگ ترجير يراز يون عن بين بن كور عظام موسئ تمام تور

و صاحب النفخوزات و صاحب المقام المخود کے اور مقام محمود کے اور مقام محمود کے سینے الاؤلیسن و الاحسریسن ما اور مردار بیل چیلول کے اور پیلوں کے ۔

مروداول ایس ایسان ہے جس کا عانی نہیں۔ جس کی کوئی برایری کرنے والانیس ۔ جس کی کوئی برایری کرنے والانیس ۔ اللہ تعانی مظاہم ہے اس محبوب فیر مصطفع اللہ مجتبی مظاهم کے اس تھو مجت در کھے وا وں نے لیے بنایا ہے ۔ یبال بھی بدوروداللہ تعانی کے تھم سے لکھا گیا ہے ۔ ورنداللہ تعانی کے تھم سے لکھا گیا ہے ۔ ورنداللہ عی بوال انتا واللہ روود ہے۔ اس درود کی بدنیس تھا۔ بڑا ہا پر کمت ورود ہے۔ اس درود کو کہ از کم سال مرتبہ پڑھے سے جو جا ہے وہ س سکتا ہے ۔ کوئ بھی سوال انتا واللہ رَد نیس ہوگا۔ کوئی د عا دائیس نہ ہوگی۔ اللہ تھ فی اس سے پڑھے والوں کو بہت او نچا مقام عطافر ماتا ہے۔

#### ٠ درودِنور

( تين سار پرطيس )

سیحان اللہ بے در دو کیا ہے ، ایک اسم اعظم ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اسپے حبیب
علاقہ کے صدید نے اپنے حبیب علاقہ پر بید درود خود اس و نیا میں ظاہر کیا ہے۔ اب بھی
بہت ہے ملکوں میں بیدراز ہے۔ گراس جگہ پر پردوکوظاہر کردیا گیا ہے۔ اگرکوئی نیک دِل
ولی اللہ یا عارف یاللہ بنتا جا ہے تو اس کو پڑھے۔ جمعہ کے دن کم از کم ایک مرتبہ تو کسی
بھی حالت میں اس کوخرور پڑھنا جا ہیں۔ اس دروذ کے پڑھنے پرانشا واللہ تعالیٰ دُل میں

نور پیدا ہوگا اور نور بھی بجیب نور۔ جب اس کے پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اسرار البی تھلنے کے بعد اس آدمی کا کیا مرتبہ ہوگا؟ و وہر کوئی جانتا ہے۔

یہ درود وُور کا ٹور ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں ٹور کے سمندر سائے ہوئے تیں ۔ سم ف اس جگد اتنا لکھٹا کا ٹی ہوگا کہ اس کی بدولت القد تق لی اگر جا ہے تو پڑھنے والے کو ایک ہی دن میں خوت اور قطب اور ابدال بناد ہے۔ اس درود شریف کو پڑھنے سے انتاء القد تق لی اس دنیا اور اس دنیا کے بچ کا پر دوائجہ جاتا ہے۔

Committee on the second

### **درو دِطتیب** (تین(۴)بارپزمیس<sup>ا</sup>

اس درود شریف یل بہت سے راز ہیں جو پر صفے سے کھلیں گے۔ یہ بہترین درود ہے۔ اگر انسان گن ہوں سے چمنا رہے اور ہر طرف سے ناکا می اور شرمندگی کا اصابی ہواور اس کا دل خود بخو د گوائی دے کہ ساری زندگی گنا ہوں میں گزری۔ اب آخری زندگی میں کیا بان کا دل خود بخو د گوائی دے کہ ساری زندگی میں کیا ہوں میں گزری۔ اب سزا آخری زندگی میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اگر اس کا اپنا دِل کہدر ہاہے کہ اب سزا کے لیے تیار ہوجا کی چیز ہے اس کوکوئی فائدہ اور کی عائم ، نقیر، عامل سے اس کوفیف نیس بینچتا تو وہ اس کو بڑا ہے۔

ال درود شریف کو درو دنہیں بلکہ وظیفہ کہا جائے تو بھی نہا یت موزوں ہے کیونکہ فورا فا کد و بوتا ہے۔لیکن کم از کم ۱۳۱۳ مرتبہ چوہیں (۲۴) گھنٹوں میں ضرور پڑھنا جا ہیں۔ اس میں حاضر کا عین فہ ہے بیڑا ژبر وست دروو ہے۔ اللہ میں حاضر کا عین فہ ہے بیڑا ژبر وست دروو ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی تو فیق عطاقر مائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

مُ وَكَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُلْنِيْنَ سَيْدِنَا وَ مَوْلَنَا اَحْمَدِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُلْنِيْنَ سَيْدِنَا وَ مَوْلَنَا اَحْمَدِ

اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُلْنِيْنَ سَيْدِنَا وَ مَوْلَنَا اَحْمَدِ

اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُلْنِيْنَ سَيْدِنَا وَ مَوْلَنَا اَحْمَدِ

اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُلْنِيْنِ اللَّهِ وَ اَصْحَادِهِ وَ اَزُواجِهِ

مُحْبَبِينَ مُحَمَّدِ مُصَطِّقَى وَ عَلَى اللهِ وَ اَصْحَادِه وَ اَزُواجِهِ

المَدِ مِنْ فَي اللهِ وَ اَصْحَادِه وَ اَزُواجِهِ

المَدِ مِنْ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اس ورو دِطنیب کو پڑھنے والا اور کثرت سے ور د کرنے والا انشاء اللہ تعالیٰ بلا تنظیف اور بغیر حساب کماب کے جت میں داخل ہوگا۔

> **درو دِکوٹر** (تینههاریومیں)

جس كوتمنًا بوكه ساتي كوثر عليه كرحض كوثر يدحب خوا بش ما غري وتواس

کو جا ہے کہ اس درو دشریف کا کشرت سے ور دکرے ۔ نہ فقظ میہ بلکہ اس کو انشاء اللہ تعالیٰ قیا مت کے دن پیاس کی شدت نہیں ستائے گی ۔ میہ درو دشریف ایک مجترب دوا بھی ہے ۔ اگر آ دی جا ہے کہ شدت تکلیف اور مملا لی قیامت میں نہ ستائے تو کشرت سے اس کو یڑھے۔

حضرت حسن بھری رضی اللہ عند جوائے وقت کے ذہر وست نقیر گزرے ہیں ، جن سے خود اللہ تعد تی بہت راضی تھا اور جن کے حضرت حبیب بجمی جیسے ہزرگ اور بھی شاگر داور مرید تھے ، انہوں نے فر مایا ہے کہ اگر کوئی انسان بیتمن رکھتا ہے کہ خدا کا قرب عاصل جوتو و و در و در کوئر پڑھا کرئے۔

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كنام سے جو برا امر بان اور نہا ہے رقم واللہ الله من صل علی سیدند الله منحمد فی الآولیشن الله من مسل علی سیدند الله منحمد فی درمیان اور اللی درود بھی معرت محد پر پہلوں کے درمیان اور و صل علی سیسلاند الله منحمد فی الاجسویشن و درود بھی معرت محد پر پھیل کے درمیان اور صل صل علی سیسلاند الله بھی المنبیشن و صل مدود بھی معرت محد پر بیوں کے درمیان اور درود عملی سیسلاند الله منحمد فی المنبیشن و صل علی مناسی سیسلاند الله علی المنبیشن و صل علی سیسلاند الله مناسی مناسی الله مناسی الله مناسی مناسی مناسی الله مناسی مناسی الله مناسی مناسی مناسی مناسی الله مناسی من

دِل کی قوت ذِکرِ اللّٰہی میں ، دِ ماغ کی تو اٹائی قر آن پاک میں ،جسم کی تندر سی نماز میں اور روح کی راحت ورود شریف میں ہے۔

\$7 mo \$2 mo 32 mo 5

## درو دِ اعلیٰ

( تين (٢٠) پار پڙهين )

ال درود شریف کے متعلق کہتے ہیں کہ امام شافعی نے ایک ہزرگ کوخواب میں و یکھا اور اُن سے دریا فت قرمایا: القد تعالی نے تم سے کیا معاملہ قرمایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جھے کو بخش دیا اور اعلی ہے اعلی مرتبہ دیا۔ سب سے ہڑی چیز تو یہ کہ میر اکوئی حساب کتاب نہ جوار امام صاحب نے قرمایا: یہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ درود شریف جو میں پر معتان انساس کی ہرگت ہے۔

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِى الصَّلُواةُ عَلَيْهِ طِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ طِ اللَّهِ حَرْت مِحْرُت مِحْرُت مِد بَعِيج جو الن كے الأَلَّ ہے ۔

صلوٰۃ ناصری میں لکھا ہے کہ بیدورووٹٹریف بہت مقبول ہے۔ جو مخص اسے بہیشہ ورور کھے گا تو تمام مخلوقات سے ممتاز ہوکر رہے گا۔ بدامنی ، رہزنی ، خوف ما دیات ، چوری وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ واقعی اعلیٰ مرتبہ کا بیدورووٹٹریف و تیا میں ابلند تعالیٰ سے انسانوں پر احسان کر کے عطافر مایا ہے۔ خدا سب کو پڑھنے کی تونیق

# درو دِشر بفِ شافعی

احیاء العلوم میں فدکور ہے کہ ایک بزرگ ابو الحسن شافعی کو خواب میں حضور اللہ سیالیت شافعی کو خواب میں حضور اللہ سیالیت کی ذیارت نصیب ہوئی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ امام شافعی کوآپ کی بارگاہ سے کیا انعام ملا؟ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتاب الرسالة میں بدورودلکھا ہے:

صلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذِكِرَهُ الذَّاكِرُونَ وَخَسَفَ الدَّاكِرُونَ وَخَسَفَ اللَّاكِرُونَ وَخَسَفِ السَّفَسِ الْسِلُسُونَ وَخُسِرِهِ السَّفَسِالِسِلُسُونَ

حضور اکرم علیہ نے قرمایا ان کو ہماری ج نب سے بیدا نعام دیا گیا ہے کہ بروز قیامت ان کو بلاحساب جنت میں واخل کیا جائے گا۔ سجان ائتد

> درود محری علیته (نین اربزمیس)

ایک ای ورود جو ہر کام کے لیے نجیب طاقت ہے۔
درود محدی کے راز کو آب تک کوئی نہیں جان سکا۔
حضور پُرنور علی کا است پرایک نیس بلکدایک کروڈ سے بھی زیادہ احمانات میں بلکدایک کروڈ سے بھی زیادہ احمانات میں بلکداک سے زیادہ سے کہ ہم بدکار اور محنا ہگار اور عافل ہوکرستی اور کا بلی کی زندگی بسر کررہ ہیں۔ مرحضور پُرنور علیہ ہر وقت درگا ہو این دی میں اپنی گنا ہگار امت کے کررہ ہے میں۔ مرحضور پُرنور علیہ ہر وقت درگا ہو این دی میں اپنی گنا ہگار امت کے

بخثوائے کے لیے کوشال ہیں۔

اگردن میں اس پیارے نبی علی ہے۔ جن کے احسانات کے بینچے ہماری گرونیں جن کے احسانات کے بینچے ہماری گرونیں جنگی ہوئی ہیں ، اور ایک ہار بھی بید درود شریف پڑھ لیس تو انقد تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دس مرتبہ پڑھنے والے پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس رہنے ہیں دسکار ساتھ ساتھ اس کے دس درجات بلند فرمائے گا۔

آج تک اللہ تعالیٰ کے سوائے کی کوطافت نیس کہ اس ورووشریف کے فواکھ
و فضائل بیان کر سے ۔ اگر اس ساری کتاب کو وقف کر دیا جاتا تو بھی اس درووشریف
کے فضائل سے صرف ایک فضیلت کی چوتھائی بھی بیان نہ کر سکتے ۔ بیا ہمکن ہے کہ
اس درود شریف کے بورے معنیٰ بھی لکھ دیئے جا کیں ۔ اس لیے اس درود شریف
کو عارفان وقت نے درود اعظم کھے کر پکارا ہے۔ یہ ہے بھی درود اعظم ۔ بی ہے بی

خساص: اگر کوئی ج ہے کہ سب کے سب گناہ معاف ہوجا کیں۔ قیامت میں کوئی مرتبہ نصیب ہو اور فقیری بلکہ قلندری مفت میں بل جائے تو اس درود کا کشرت میں کوئی مرتبہ نصیب ہواور فقیری بلکہ قلندری مفت میں بل جائے تو اس درود کا کشرت سے ورد کرے۔ جب کوئی بھی کام نہ ہو، کہیں بھی کامیا بی کے آٹارنظر نہ آئیں۔ کس دوا، عمل یا وظا کف سے کوئی فائدہ نہ ہوتو آخر میں اس ورود شریف کا ورد شروع کردیں۔ انٹاء الندناممکن چیز ہوجائے گی۔

میددرو دنیس بلکہ ایک طاقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نبیں جانتا۔ یہ کسی طاقت ہے ،اس کو بھی کوئی بشریان نہیں کرسکتا ہے ۔ بس اتنا کہدوینا کائی ہے کہ درود وتو درود و بلکہ یہ ایک چیز ہے جس کو آخری علاج کے نام ہے پکارا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ درود بلکہ یہ ایک ایک چیز ہے جس کو آخری علاج کے نام ہے پکارا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ درود بلکہ یہ ایک ورود محمد کی بندوں پر نعمت ہے ۔ اس نعمت سے فاکد و اشھانا آسان میں سرتا پا

غرق ہوتا ہے۔ بفصلِ ہاری تعالیٰ اس درود کوسنہری حروف میں اس جگہ لکھتالا زمی تھے۔ محرفی الحال اس کتاب میں اس سیابی سے لکھا جاچکا ہے ۔ آئند و اللہ تو فیق وے گا تو سنہرے حروف میں درج ہوگا۔

درود کھر کی ہے:

راز کیالکھیں ،القد تعالیٰ بی بہتر جانتا ہے ہیں درو دشر بیف کی طاقت کو۔اس و نیا میں کوئی بھی اس درود کے متعلق کمل طور پر پچھ بیان نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ بید درود ایک ایسی زیر دست طاقت ہے جس کوصرف القد تعالیٰ بی کی ذات جانتی ہے۔ بیدا یک راز ہے جس کو باری تعالیٰ خود جانتا ہے اور بہتر ہے کہ اس راز کوراز ہی رہتے دیں۔

# م مالله

حضوریاک علیته کی زیارت کانسخه

( تین (۶) بار پڑھیں )

(۱) جَدْبُ المقلوب مي ہے كہ جو مخص يا كى وطبيارت كے ساتھ اس وروو

شریف کو کم از کم بمیشه ۱۳۱۳ مرتبه پر حاکرے گا تو حق تبارک و تعالی خواب جی حضور نی کریم سیالیت کی زیادت پاک سے مشر ف فرمائے گا۔ بیددرووشریف کم از کم ۱۳۳۳ مرتبہ پاکی کے ساتھ پر مستاجا ہے۔

السلّٰ فسمٌ صَسلٌ عَسلسیٰ مُستحسمُ ہِ وَ الِسبهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَد اللهِ اللهِ عَد اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۲) منت فنسا جنسوا المنسلام میں ہے کہ جوکوئی جو کے روز ہزار ہاریہ درود شریف ہو سے گا تو حضور سرور کو میں سیانتے کی زیارت باک سے مشرف ہوگا۔ یا جنت میں اپنی جگہ د کیھے لے گا۔ کم از کم یا کی جمعہ تک ریمل کرے۔

السلّه مُ صَلَّ عَسلسیٰ مُسحَد مُدِ والسنَّیِسی الْاُمْسی ط (۳) جَسامِعُ الشَّفَا مِدِيد مِن ہے کہ جوکوئی جور کی شب کودور کعت تماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ (الحمد شریف ) کے بعد گیارہ مرتبہ آیة کری اور گیارہ مرتبہ فُل هُو اللّه اخد پڑھے اور بعداز سلام سوباریدورود شریف پڑھے۔

اَلِلْهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، النَّبِيِّ الْأُمَّىٰ وَ اللَّهِ وَ اصْحابِهِ وَسَلَّمْ

توانشاءاللہ تبن جمعوں تک حضور پُرٹور عَلِیْتَ کی زیارتِ پاک ہے مشرّ ف ہوگا۔ (۳) جمعہ کی شب کو دور کھت نماز ادا کر ہے۔ ہررکھت میں الحمدشریف کے بعد ۲۵ مرتبہ قُل هُوَ اللّٰه اَحَد پر سے اور سازم کے بعد ایک بزار مرتبہ بیدد دودشریف پڑ ہے۔ صَبِلُ السَلْسَةُ عَسلَسَى السَبْسِيّ الْأُمْسِيّ بإن جعد كا عدا عدا عدا الدن يارت حضور باك نصيب موكى ـ

公 · 公 公 公

## دین و دنیا میں سو فیصدی

كساميسابى

(گياره(٥) پار پرهيس)

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُواةً وَ سَلَاماً عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

یہ لا زوال دولت ہے اور بہت آ سان بھی

نماز جمعہ کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف منھ کر کے یا گعبۃ اللہ کی طرف منھ کر کے وست بستہ کھڑ ہے ہوکرا کیلے یا مجمع کے ساتھ ، جبیبا بھی ہو۔مبجد یا گھر میں نماز فجر یا ظہر کے بعدخواہ عصر کی نماز کے بعد جب وقت ملے پڑھ لیں۔

خاص طور پرعورتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ جتنا ہو سکے دی ہار، پندر ہ ہار، بار وبار، تیرہ باریاسو بار، کوئی قیدنہیں۔گیار وبار بھی افضل ہے۔

اب ال کے برکات وفوا کد ذراغوراور توجہ سے ملاحظہ فر ماسیے جوحدیث شریف سے ثابت ہیں :

(۱) ال کے پڑھنے والے پراللہ عوّ وجل فوراً اپنی رحمتیں نازل فر ما تاہے۔

- (٢) أس يردو برار (٢٠٠٠) بارا يناسلام بهيجنا ہے۔ (سيحان الله)
- (٣) فورأيا في بزور (٥٠٠٠) نيكيال اس كامبراعال مس لكودى جاتى بير-
  - (س) اس کے پانچ ہزار (۵۰۰۰) گناه معاف قرمائے جاتے ہیں۔
  - (۵) اس كے يا في بزار (۵۰۰۰) درجات بلند كرد يے جاتے ہيں۔
  - (۱) ایک دم اس کے ماتھے پر لکھ ویاجا تاہے کہ بیٹنس منافق نہیں۔
- (2) اُس کی پیٹائی پرلکھ دیا جاتا ہے کہ میخص دوزخ کی آگ ہے آزاد ہے۔
  - (۸) اس کوقیامت کے دنشہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔
- (۹) جَب تک درود میں مشغول رہے گا اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس پر درود ہیجے رئیں گے۔
- (۱۰) الله تبارك و تعالی اس تین سو (۳۰۰) حاجتیں پوری قرمائے گا ،۲۱۰ آخرت میں
  - توے (۹۰) و تامیں۔
  - (۱۱) اس کے دین میں زیر دست ترتی ہوگی۔
    - (۱۲) اولاویس عالی شان برکت دے گا۔
      - (۱۳) الله ال كواينا محبوب بنائے گا۔
      - (۱۴) ول شراس کی محبت رکھ گا۔
        - (١٥) اس كاايمان پرخاتمه بوگا-
      - (۱۷) قبروحشر میں پناہ میں رہے گا۔
  - (14) قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا۔
  - (۱۸) حضورا کرم علی کی شفاعت اُس کے لیے واجب ہوگی۔
  - (19) حضور پُرنور عصل قیامت کے دن اس کے گواہ ہوں گے۔
    - (۲۰) میزان میں اس کی نیکیوں کاپلے بھاری ہوگا۔

- (F1) تیامت کی بیال نے محفوظ رہے گا۔
- (۲۲) کیل صراط پر آسانی ہے گزرجائے گا۔
  - (۲۴) قبر میں اس کے لیے تورہوگا۔
- (۲۵) رسول اکرم ﷺ کے زویک ہوگا۔
- (۲۷) قیامت میں حضور پُرنور عیصی اس مصافحہ فرمائیں گے۔
  - (۲۷) ، اللہ اس شخص ہے ہمیشہ راضی ہوگا ، نا راض مجھی نہ ہوگا۔
- (۲۸) سب سے اعلی اعز از اس کو میہ ہوگا کہ پانچ بڑار فرشتے پڑھنے والے اور اس کے باپ کا نام لے کر حضور اقدی علیقے کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یارسول اللہ علیقے ، فلال بن فلال ، حضور پر نور آ قائے نا مدار حضرت محد مصطفے علیقے پر درود و سانام عرض کرتا ہے۔ آپ علیقے برمتبہ جواب میں ارشا دفر ما نمیں گے ، فلال بن فلال پر میری طرف سے سانام اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں۔ (سجان اللہ)

افوٹ : ہم چاہے کتے ہی پاکدامن ہوں ، کتے ہی تیک بخت اور شریعت کے پابند ہوں لیکن ہمارا فرض ہے کہ اپنی ہو یوں کو اس بات کا تھم کریں کہ ہر جمعہ کو اس کو اس طرح پڑھیں جس طرح اوپر ذکر کیا جاچکا ہے۔ کیونکہ ہمارا جب ہو یوں پرحق ہے تو ان کا بھی ہمارے اوپر تن ہے۔ ہمارے اوپر ان کا بیرحق ہے کہ ہم اُن کو یہ بات سمجما کیں کا بھی ہمارے اوپر ان کا بیرحق ہے کہ ہم اُن کو یہ بات سمجما کیں اور اس ہے متعلق بھی کریں ۔ کیونکہ جس گھر میں جمعہ کے دن میدورو و ہوگا اس گھریر رحمت سے مالا مال ہو جا کیں گے۔ ہم رحمت سے مالا مال ہو جا کیں گے۔ ہم اپنی ہو یوں کے متعلق بھی تھو ڈے دن ایہ ورورکر تا چاہیے کہ کم اپنی ہو یوں کے متعلق بھی تھو ڈے دن اس کا وروکریں ۔ اللہ اتعالی کر جمعہ کے دن اس کو آئی کی از کم یا نج منت نکال کر جمعہ کے دن اس کا وروکریں ۔ اللہ اتعالیٰ ہم سب کو تیکی کی

تو فیق و ہے۔آ مین

صَلَّى اللَّهُ على النَّبِيِّ الْآمَيِّ وَ عَلَيْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِواةً وَ سَلاماً عَلَيْكُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ

# ماه العرش وعائے کے العرش

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ شروع الله كے نام سے جو ہڑام ہر بان اور نہایت رحم والا ہے

سنسخسان السمبلك القذوس پاک ذات ہے بادشاہ تبایت پاک سيسخسان المغسزيس النجيسار پاک ہے غالب ، بگاڑ کا اصلاح کرنے والا سبنحسان السرءوف البرجيم پاک ہے ہوا مہریان نہایت رقم والا سُبْحَسانَ الْعَلَقُورِ الرَّحِيْم باک ہے بختنے والا ٹمبایت میربان شبخان الكريم الخكيم یاک ہے سخشش والا محکمت والا مُبْسخسانَ الْفَوِيِّ الْوَفِسِيِّ یاک ہے زور آور وعدہ وفا کرتے والا شبسخسان السكيطيف السنحبيس یاک ہے باریک بین خبروار

لِلَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ نہیں کو کی معبود سوائے اللہ کے لاً إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لاً إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے الله إلا إلله تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बी। भी बी में نبیں کوئی معبور رواستہ اللہ کے สมักข์กุสกุจั نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لاً إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

ي شبيخسان البطسميد المعبُود پاک ہے ہے نیاز میادت کے لائق سُيْستَحَسِيانَ الْمُغَمَقِّدُوْرُ الْمُودُوْدُ باک ہے بخشے والا بہت دوست رکھنے والا سبسعسان الوكيسل السكفيل یاک ہے کارماز وحد دار کاموں کا سُبْحَانَ الرَّفِيْتِ الْحَفِيْظِ یاک ہے جمہان محافظ سبستحان الداآيم القائيم یاک ہے ہیں رہے والا قائم شبنخسان السمنحى الشويس یاک ہے زندہ کرنے والا مارنے والا سُبْحَان الْحَكِيّ الْمُقَيِّدُم یاک ہے ذارہ اپنی زات سے قائم سيستحسان السخسالسق البسارىء ياك سے بيدا كرتے والا ورست كرتے والا سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم ماک ہے عالیشان عظمت والا سُبْحَسانَ الْسَوَاحِسِدِ الْآحَسِدِ یاک ہے ایک ڈات و صفات جمل ششخسان السموبين المشهيهس

สมาชาสาช نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ส์ปี้ป ช้ำ ส่ป ชั نہیں کوئی معبو دسوائے اللہ کے الله الله الله نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ส์ป้า ช้ำ สำ ชิ تبیں کو کی معبود سوائے اللہ کے มีป่า ช้ำ สำ ชั تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لاً الله إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل جیس کوئی معبود سوائے اللہ کے बीम् भी दी। भू تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے र्यो। भी द्या भें منبيل كولى معيود سوائة الله बी। या बा में نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बी। यी बी वें نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے الله إلا الله

یاک ہے اس وسینے وال جمہان سيسخسان السحسيسب الشهيله یاک ہے کافی اور حاضر ناظر سبنحان التحليم الكريم یاک ہے بردبار کھنے والا سُيْسخسانَ الْآوُّلِ الْسَقَسِدِيْسِمِ یاک ہے سب نے اول اور قدیم سُبْــــخــــانَ الْاَوَّلِ الْأَخِـــر باک ہے سب سے مہلا اور سب سے مجھلا منبخسانَ السطُّساهِسرِ الْبَسَاطِين باک ہے ظاہر ( قدرت والا ) اور جھیا ہوا شيئت ألكبير المتعال یاک ہے بڑا باعد مُبْحَانَ الْقَاضِى الْحَاجَاتِ پاک ہے خاجوں کا بورا کرتے والا شبسخسان السؤخمان السرجيم یاک ہے بختے والا ہزا میریال مُبْحَانَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ یاک ہے بوے وائی کا رب سُبْسخسانَ رَبِّسى الْآغسلسيٰ باک ہے میرا عالی رُتیہ والا پروردگار

و نیس کوئی معبود موات اللہ کے बंधे। भूँ। दंश भूँ منس كوكى معيور وائد الله ك भी भी थी में تبیں کوئی معبور سوائے اللہ کے यो। भी थे। में تیس کوئی معبود سوائے اللہ کے भी भी भी में نہیں کو کی معبود موائے اللہ کے यो। यी यी में تیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बी। भी की में تين كوئى معبود سوائ الشبك बी। याँ वा प्र نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बीम भी हो। में تیں کوئی معبود سوائے اللہ کے थी। भी थी। भें تبين كوكى معيود سوائ اللدك यो। भी यो। भे متين كوكى معيود وائ الله ك

سيسخسان البرهان السلطان یاک ہے ظاہر غلیہ، والا شيستحسان التسميسع التسجيس باک ہے شنے والا دیکھنے والا سُبْسحَسانَ الْوَاحِدِ الْقَهَار یاک ہے اکیلا غالب سينخنان الغايس النخكيم باک ہے علم والا حکمت والا مُبْسخَسانَ السُّتَّسارِ الْسَفَسفُسارِ . ياك ب جي الحال والدام والدام والدام والدام المناهوركا) مُسْحَانَ السرَّحْمَنِ اللَّيَّان پاک ہے بوا مہریان بدلہ دینے والا \* سُبْسَجَسَانَ الْسُكَيْسِرِ الْآكْبَسِرِ پاک ہے یوا سے سے براگ شيستحسان السغسليسم السغلام باک ہے خبردار وسیع علم والا سُبْحَانَ الشَّافِي الْكَافِي باک ہے شفا دینے والا کفایت کرنے والا مُبْحَسانَ الْعَظِيْمِ الْبَساقِسَي یاک ہے مظمت والا سدا رہے والا شيسخسان البطسغية الآخية

यो। या या प्र نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے यो। या या य نہیں گوئی معبود سوائے اللہ کے สมาชาสาจั تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے มีป่า ชู้เ มี ชั نہیں کوئی معبور سوائے اللہ کے औ। भूँ यो भू جیس کوئی معبود سوائے اللہ کے สมาชาสารั تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے श्री। यी श्री में نبعی کوئی معبود سوائے اللہ کے . มีมาข้ามีกับ تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ส์ป่า ข้า สำ ชั خبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے สมา ชุ้า ฆ่า ชั تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बंगी भी यी में

یاک ہے نے تیاز اکیا، سُبْحَانَ رُبُّ الْآرْضِ وَ السَّمَاواتِ یاک ہے تیمن اور آنان کا بروردگار سبسخان خالق المنحلوقات یاک نے محلوق کا پیدا کرنے وال سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ پاک ہے جس نے دن اور دات کو پیدا کیا سُبْسِحُسانَ الْسَخِسالِقِ السرِّزَاقِ ياك نب يداكرة والا اور رزق وسية والا سبسخسان المفتساح المعيليسم باك ب بنا كمولئ والذ ( كامون كا ) علم والا مستحسان المعسويس الغنسي پاک ہے غالب ، بے برواو سبحان الغفور الشكور ياك ب بخش والا قدر وان شبتحسان التعطيس التعليس باک ہے عظمت والا علم والا سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ یاک ہے روحانی اور روحانی باوشاہت کا مالک سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْعَظْمَةِ ياك ب عزت والا اور عظمت والا

منیں کوئی معبود سوائے اللہ کے यो। भी या में نہیں کوئی معیودسوائے اللہ کے لاً إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے धी। भी भी में خبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے यो। या या ये مہیں کوئی معبورسوائے اللہ کے भूग में भी मू نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لاً إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے الله إلا الله تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے นี้ม ชู้เส่า ชั انبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ ال نہیں کو کی معبود سوائے اللہ کے

مُبْحَانَ ذِي الْهَيِّةِ وَ الْقُذَّرُةِ भी। भी भी में پاک ہے ویدبہ فور قدرت والا نبين كوئى معيور وائة الله ك سُبْحَانَ ذِى الْكِبْرِيَّآءِ وَ الْجَبِّرُوْتِ बीं। भी बी में یاک ہے بحرگ والا اور بڑائی والا الميس كوكي معبود وائد الشدك ميسخسان الستبار المعظيم यो। यी यी हैं ماک نے چھانے والا عبول کا عظمت والا النيس كوكى معبود وائ الله ك سيسخسان المعساليم المغيسب बी। भी बी में یاک ہے جائے والا فیب کا تیں کوئی معبود سوائے اللہ کے مبتحنان التحبيب المتجيب बंधा यी यी हैं ياك ہے خوبيون والا يزركي والا تیس کوئی معبور دوائے اللہ کے سينخسان النحكيس القديس सी। यी सी में ياك ہے جكمت والا لديم خین کوئی معبود سوائے اللہ کے سُبْحُسانَ الْقَسادِرِ السُّسَارِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ باک ہے قدرت والا پردہ بیش تبیں کوئی معبود موائے اللہ کے مُبْرِينَ السَّبِينِ الْعَالِيْمِ لا إله إلا الله ياك ہے ہے، واللہ جائے والا منيس كوكى معبود سوائ الشك سُبْحَانَ الْغَنِينِيِّ الْعَظِيْمِ มีป่า ชื่า สำ ชั یاک ہے ہے پرواہ عظمت والا حبيل كوئى معبود سوائ اللدك سُيْسَ خَسَانَ الْسَعَلَامِ السَّلامِ बीम भी की हैं باک ہے بڑا واتا الماکی دیتے والا تين كوكى معود موائد الله ك سنستحسان السميلك الشجيس भी भी थी में

تيس كوئي معبود موائ الله ك सी। भी सी में تبیں کوئی معروروائے اللہ کے यो। यो यो ये مستميل كوئى معبود موات الله ك बी। भी दी। में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے . बीम भी बी में تبين كوئى معبود مواع الله ك सी। यी सी में تبیں کوئی معبود موائے اللہ کے बी। भी दी। में تين كوئى معبود سوائة الله ك มีม ขู้ มี ชั نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ं ग्री में में में نہیں کو لی معیود سوائے اللہ کے बीं। भी बी में تبين كوئي معيور وأئ الله ك لاً إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ تہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

ياك ہے بادشاہ مد ديے والا مُبْدَحَدانَ الْمُفَيْدِيِّ الرَّحُمُن باک ہے ہے بدواہ بڑا مموان مبسخان التقريب التحسنت یاک ہے فوجوں کے نزدیک مبخسان الوليئ المحسنت یاک ہے خویل کا دوست مُبْحَانَ الصَّبُورِ السَّارِ یاک ہے بردبار عیب ہوش سبنعان النخالق النور ایک ہے اچلے کا عدا کرتے، والا سنحان الغيئ المعجز پاک ہے نے پُرواہ عاہر کے والا مُسْحَانَ الْمُفَاضِلُ الشُّكُورِ یاک ہے کالات والا قدردان مُبْسِحُسانَ الْعَدِينِيِّ الْتَصَابِيْسِ یاک ہے بے پُرواہ قدیم سُبْحَسَانَ ذِي الْحَكَلالِ الْمُبِيْنِ یاک ہے گاہر بزرگ وال سبخان الخالص المخلص باک ہے بالکل بے عیب

شيسحسان البضسادق الموغدو ياك ہے ہے وعدے وال سُبْسِحُسِانَ الْسَجْسِقُ الْسَمُبِيْسِن یاک ہے سیا گاہر سُبْحَسانَ ذِي الْسَقُوبِةِ الْمَتِيْنِ ياك ہے ، زور ، آور مطبوط سيستحسان السقبوى السغريس یاک ہے قدرت والا غالب ستسخسان السغلام السنيكوب ياك سيم حجي ياتول كا جائة والا سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يُمُوْثُ یاک ہے وہ زغرہ جو جیش مرتا شبستحسان الشنساد السغيسوب یاک ہے میوں کا چمیائے والا سيحان المستعان الغفور یاک ہے جس سے بخشش و مدوطلب کی جاستی ہے مُسْتَحَسَانَ رَبُّ الْسِعْسَلَسِيسُنَ پاک ہے تام جانوں کا پرسالہ سيسخسان السرخمين السعيار یاک سے بدا میان عدد کا سنحسان السرجيسم الفقساد

がずがず تبيس كولى معبودسوائ الشرك ग्री। यी ग्री में تبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے बी। भी थी थे نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے มีเห็ญที่ فہیں کو کی معبود ہوائے اللہ کے الله الله الله الله الله تبیں کوئی معبود مواسے اللہ کے सी। भी सी में جیں کوئی معیورسوائے اللہ کے สมา ชาสา ชั نہیں کوئی معبور سوائے اللہ کے ं बीम भी बा में شیں کوئی معبود سوائے اللہ کے स्त्री। भी भी में تهیں کوئی معبود سوائے اللہ کے योग भी या में جيس كوكي معيود سوائ الله ك यो। या या प پاک ہے رخم والا کھے والا ششتحسان السعسزيسز الوهاب یاک ہے عالب بہت عطا کرتے والا شيخسان القسادر المتقتير باک ہے قدرت والا قدرت گاہر کرنے والا سُبْحَانَ ذِي الْغُفْرَانِ الْحَلِيْم ياك به بخش وال مُديار شبخسان الممالك المملك الک ہے بادشائ کا مالک سُهْ حَسَانَ الْهَسَارِيءِ الْمُصَوِّرِ م ك ب يداكر في والا صورت بنات وال شبخسان النعسزيس المنجساد یاک ہے عالب زیروست مبتخسان السجبسار المتككبس یاک ہے تربوست بردائی کرتے وال سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ یاک ہاللہ اُس چے سے جوسٹرک بیان کرتے ہیں مُبْسِحُسَانَ الْسَقُسَدُوْسِ السُّهُسُوِّحِ باک سے ٹیاہت باک بدی باکی والا شَهْحَانَ رَبِّ الْمَلْئِكَةِ وَ الْرُوْحِ اک ہے قرشتوں اور زوح کا رب

فيمل كوكي معبود سوائ اللدك भी। भी थी में تبین کوئی معبود سواے اللہ کے भौ। भू। थे। भू منس كوئي معبود مواع الله ك 朝春草 نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ्याम सी सी सी हैं تبين كولئ معبود مواعة الشك ्या या या य نبیں کو کی معبود سوائے اللہ کے عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى تبین کوئی معبود موائے اللہ کے बंधा भी यो में قبن كوئى معرود واعدالله ك 前祖五 تھل کوئی معرد موائے اللہ کے यो। भी यो में قبس کوئی معبود سوائے اللہ کے बंधा थें। बंध प्र فيس كوئي معبود والية اللسك

سُبْحَانَ ذِي الْأَلَّاءِ وَ النَّهْمَاءِ ياك سب بخش اور العتوى والا سنحان الملك المقصود پاک ہے بادثاہ دنیا کا مقدر مُبْسِحُسانَ الْسَحَسْسانِ الْمَشْسانِ یاک ہے رحمت کرنے والا احمان کرنے والا ادَمُ صَلَيْهِ سَنَّى السَّلْسِيهِ آم الله كا منى ( بركزيد ) ہے نسزع نسجستي السنسب توح اللہ كا تحى ( مراد ) ہے إسراهيت خيليل اللب ابراتیم اللہ کا تلیل ( دوست ) ہے السنعيل فيسخ الأسه اساعل الله كا وسي ( الله ي راه على ) ه أسؤنسى كبالمسأم المأسيم موی اللہ کا کلیم ( صکام ) ہے دُاؤدُ خَسِلِيْسِفَةُ السِلْسِيهِ داؤد الله كا خليف ب عِيْسَى رُوْحُ السَّلْسِيهِ عیش اللہ کی روح ہے مُنخبمُنة رُسُولُ اللُّبِهِ

बी। या वा च نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے यो। भी या में نہیں کو لی معبود سوائے اللہ کے बीं। भी बी में نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے र यो। याँ या य نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے स्मा भी सा में تبين كوني معيود سوائ الله ك धी। भी थी में نبيل كوكي معبود سوائة الشدك बीं। भी ही ही تبين كوئي معبودسوائ الشرك עוֹנו עוֹנו עוֹנוּ עוֹנוּ نہیں کوئی معیو دسوائے اللہ کے لاً الله الأو الله سیں کی معبود سوائے اللہ کے . لاَ الله الَّا اللَّهُ ''ب<sub>اب</sub> ولی معبود سوائے اللہ کے มีป่า ข้า สำ ช

الله تعالى على رسول على الله الله تعالى على رسول على الله الله تعالى على رسول على الله وَ صَلَّى السُّلَّهُ لَسَعَالَى عَلَىٰ خَيْرٍ خَلْقِهِ وَ نُوْدٍ عَرْيْسِهِ اور الله تعالى كى رحمت أسى كالوق عى سب سى بهترين كلوق يراوراس كرش كالور وَ زِيْنَةِ فَرَشِهِ ٱلْعَصَلِ الْآثْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَ سَنَدِنَا اورائے فرش کی زینت اور تمام انبیاء اور درولوں سے افضل ہیں جو ہمارے سروار اور جمارے سہارے وَ شَافِيْ هِنَا وَ خَبِيْبِنَا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِـهِ اور مارے شفع اور مارے حبیب اور عارے آتا محمد علق میں اور آپ کی تمام آلی وَ أَصْحُبِهِ وَ أَهُلِ بَيْتِهِ وَ أَزْوَاجِهِ وَ ذُرَّيْتِهِ أَجْمَعِيْنَ ﴿ اورتمام اسماب يبعى اورآب كمروالون يراورآكى ازواج اورآكى اولا ديتمام يرهمت او بالسروف مَنك يُلسارُ حَسمَ السرَّاحِ سويسنَ ط اے دہم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اپنی رحمت سے ہماری دعا تول قرما آنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ جِ تَوَقَّنِي مُسْلِماً وَّ الْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ط تو بى ميرا أخرت اوردتيا بن كارساز ب جميكوانيافر مان بردار بنااور نيكوكارون بن شامل فرما

口 中一年一年

### دعائے جملیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ شُروحُ الله كِمَام سے جو يوامبر بان اور نبايت رحم والا ہے

يَامُجِيْبُ يَا اللَّهُ يَارَءُونَ يَا اللَّهُ يَامَفُرُونَ يَا اللَّهُ استعلى كمقاسة اسعاف اسعمانى كرتوائ اسالك الدالك اسالك يَسَامَنُسَانُ يَسَالَلُهُ يَالِئِيَّانُ يَا اَللَّهُ يَا يُزْهَانُ يَا اَللَّهُ اسعاحمان كرنوائ اسعالت السعنيان اسعالت اسعالت اسعالت يَاسُلُطَانُ يَا اَللَّهُ يَامُشْعَفَانٌ يَا اللَّهُ يَامُحْسِنُ يَا اللَّهُ اعتاب اعالله اعدوبا بح اعالله اعامان كفال إرالله يَا مُعَمَالِيْ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا اللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ اسمب عدر اسالله اسدم وال اسالله استهامت دم واساء الله يَاحَلِيْمُ يَالَلُهُ يَاهَلِيْمُ يَآلَلُهُ يَاكُرِيْمُ يَآلَلُهُ أعيم والے اساللہ استخروار اساللہ استہامت کرم کرنواسے اساللہ يَاجَلِيْلُ يَاآلُلُهُ يَامَجِيْدُ يَآاَلُلُهُ يَاحَكِيْمُ يَآاَلُلُهُ اے بزرگ ایماللہ اے ماحب بزرگی کے اساللہ انے کمت والے اساللہ يَامُقْتَبِرُ يَا اللَّهُ يَا ظَفُورُ يَا اللَّهُ يَا غَفَّارُ يَا اللَّهُ العظام وقدرت والے العاللہ العظم والے العاللہ العالم العظم والے العاللہ يَا مُنْدِئْ يَا اللُّمة يَا رَافِعُ يَا اللَّهُ يَا شَكُورُ يَا اللَّهُ اسيداكنواسة اسعاف اسعالت كنواسة استقدمان عركتماوس كالسالة يَمَا خَيْثُرُ يَمَا اللُّمَةُ يَمَا اللَّهُ \* يَا اللَّهُ \* يَا اللَّهُ \* يَا اللَّهُ \* يَا اللَّهُ فستفرداد إسالك اسعد كمن والم الشالك است فتن والسل الد يُسالُولُ يَسَالَلُهُ يَسَااجِرُ يَسَالُكُ يَاطَاهِرُ يَاللَّهُ المناقل الدائر الدائر الدائر الدائد يَسَايُنَاظِنُ يَسَالَلُهُ يَاقُلُونُ يَالَلُهُ يَامَلُامُ يَالَلُهُ لِمَامَلَامُ يَالَلُهُ

است باطن - استالله است با كيزه يوسعه منون واسله استالله استعلامتي واسله استالله يَامُهَيْمِنُ يَآ اللُّهُ يَاعَزِيْزُ يَآ اللَّهُ يَامُعَكِّيرُ يَآ اللَّهُ اے کہان اے اللہ اے زہرست اے اللہ اے عظمت والے اسماللہ يَا خَالِقُ يَا اللُّهُ يَا وَلِيُّ يَا اللَّهُ يَا مُصَوِّرُ يَا اللَّهُ اے پیداکتندہ اے اللہ اے پیداکتندہ فاق کے اے اللہ اے صورت بنائے والے اے اللہ يَاجَبًارُ يَاآلُلُهُ يَاحَيُّ يَاآلُلُهُ يَاقَرُمُ يَآلَلُهُ استذيروست اشتالله استهيش بين واسل استالله استهيشة تمرين واسل استالله يَا قَابِهُ يَا اللَّهُ يَا بَاسِطُ يَا اللَّهُ يَا مُذِلُّ يَا اللَّهُ اے تھے کتیدہ استانڈاے فراخ کتیدوروزی کے اے اللہ اے ذقیع دینے والے اے اللہ يَا قَوِيُّ يَا اللُّهُ يَا شَهِيْدُ يَا اللَّهُ يَا مُعْطِي يَا اللَّهُ الاقوت دیے والے اساللہ الد ماضر الداللہ الد عطا کر توالے الداللہ يَا مَانِعُ يَا اللُّهُ يَا خَافِضُ يَا اللَّهُ يَا رَافِعُ يَا اللَّهُ اے بٹانے والے اے اللہ اے پت کرنوالے اے اللہ اے بلند کرنوالے اے اللہ يَاوَكِيْلُ يَا اللَّهُ يَاكَفِيلُ يَا اللَّهُ يَا ذَا الْجَلال وَ الْإِكْرَامِ يَا أَللْهُ اے کارمازاے اللہ اے کفایت کرنے اے اسے اللہ اے صاحب بزرگی اور پختیش کے اے اللہ يَارَشِيْدُ يَا أَللُهُ يَاصَبُورُ يَا اللَّهُ يَافَتَاحُ يَا اللَّهُ اے دایشا اے اللہ اے بردیار اے اللہ اے کو لئے والے اللہ لَا اللَّهِ إِلَّا أَنْتَ سُبْحُنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ اللَّظْلِمِيْنَ ط نہیں کوئی معبود گر تو یاک ہے تھے کو چھیٹ تھا نیں کالموں ہی ست رَ صَلَّى اللَّهُ تَعَمَالَىٰ عَلَيىٰ خَيْدٍ خَلْقِهُ مُبِحَمَّةٍ اور رحمت الله تعالی کی ہو اور بہترین علق کے جو نام ان کا عمر ہے

و عَدلَى الِسه و اصلحاب و الزواجه و فریسه و علی اور ان کی آل پر اور اصاب پر اور بی بون پر اور اولاد پر اور عباد عباد الله بالم المسلومین برخمین برخمین مارخین المسلومین المجان المسلومین برخمین می المراجمین طالت کی المار برسب پر تیری رصت سے اسام سے تیادہ وحم کرتے والے اللہ کے تیکو کار بیروں پرسب پر تیری رصت سے اس سے تیادہ وحم کرتے والے

\$---\$--\$- \$

## 'عبدنامه

# بِسْمِ اللَّهِ الوَّحَمْنِ الوَّحِيْمِ شروع الله ك م سے جوہ: امبریان اور نہایت رحم والا ہے

# وعائع حبيب

بسم الله الوحمان الوجيم شروع الله كنام سے جوہزام ہم یان اور تہا ہت رحم والا ہے

قُسمْ قُسمْ يَسا حَبِيْبِسَى كَسمْ تَسَامُ كرُ ع بوكر ع بواع مبيب! كب تك مود مح

> عَــجَبِــاً لِــلَــمُحِــبُ كَيْفَ يَــَــامُ تعِب ہے کہ خدا کا دوست کیوکر موتا ہے

قُسم فُسم یَسا خبیب ی کسم تسنسام کرے ہو کرے ہواے حبیب اکب تک سودے

> طَلِبِ الْسَجَلِيْةِ لَا يَسَسَامُ جَده كا طالبٍ تبينٍ سوتا

قُدمَ فُدمُ يَسِا حَبِيسِي كُدمَ تَسَسَامُ كرر يه وكرر مواب حبيب اكب تك سود ك

قُدم فَدم قَدَ عَلَى الْمَرْسِينَ كَدمَ تَدَامُ كُرْب بوكڑے بواے جبیب ا كب تک مودے خَسسالِتُ الْسخَسلُتِ لَا يَسنَسامُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

قُسم قُسم یَسَا حَبِیبِسی کَسم تَسنَسام مَ مَسَسام مَسَدِ الله مَدَد مَسَام مَسَدُ الله مَدِيدِ الله مَدَد مِن

السعَسوش و السعُسوسي لا يَسَسامُ عرش و السعُسوي الم يَسَسامُ عرش و كرى المين الموت

فُسمَ فُسمَ بَسا حَبِيْسِی كُسمَ تَسنَسامُ فُسمَ مُسنَسامً كُسمَ مُسنَسامً كُمرْت بوكرات بوات حبيب ! كب تك مودّ ك

السلسوخ و السقسلم لا يستسام الوح و الله مرين موت

فُسم فُسم يُسا خبيب ي كسم تنسام كر ع الاكر عاد ال حبيب اكب تك سودك

حُسلُ السمَسلَسحُسوْتُ لَا يَسنَسامُ آسانی بادشائیس دبیس سوتی قسم قسم یسا حبیبسی تکسم تنسام کرے دو کرے دوائے حبیب اکب تک مود گ

اَلشَّبِ فَسِسُ وَ الْسَقَسَمُ لَا يَسَسَامُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُنَالِمُ الْمُنْ الْمُنَالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

قسم قسم قسم تسا خییسی تحسم تسام کڑے ہوکڑے ہواے جیب اکب تک مود کے البسر و الب حسر لا یسنسام خکل اور سمدر دین موج قسم قسم تسام گراے ہوکڑے ہواے جیب اکب تک موڈ کے کوڑے ہوکڑے ہواے جیب اکب تک موڈ کے

ال جَاهُ وَ السنَّارُ لَا يَسَلَّامُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قُسم قُسم آسا خبینسی کسم قسسام کڑے ہو کڑے ہواے میب اکب تک مودے

> الْسِحُسِورُ وَ الْسَقُسِطُ وَرُ لَا يَسَسَامُ عربي اور مخلات تين سؤج

قسم قسم تساحییسی کسم تستسام کرے ہو کرے ہواے حیب! کب تک سوکے السطيسر و السوخسسش لا يسنسام يرتد اور احتى جالدار نبين سوتے

طساليبُ السمولي لا يُستَسامُ فدا كا فال تين مونا

فُسمُ فُسمُ نِسا خبِيسى كُسمُ تَسَسامُ كُسمُ تَسَسامُ كُسمُ مُسَامً مُسَامً كُسمُ مُسَامً كُسمُ مُسَامً كُسمُ مُوكِد مِن المَاسِ كَلَ مودَد مِن المَاسِ المَاسِ كَلَ مودَد مِن المَاسِ المَاسِ كُلُ مُن المَاسِ المَاسِقُ المَاسِقُ المَاسِ المَاسِقُ المِن المَاسِقُ المَاسُولُ المَاسِقُ المَاسُولُ المَاسُولُ المَاسِقُ المَاسُقُ ا

السعسائسق و السنسغشوق لا يسسلم ماثن اور معثوق تبين سوت

قُسمُ قُسمُ يُسسا حَبِيْسِيُ كَسمُ تَسنَسامُ كُرُب يوكرُب يوال حبيب ! كب تك مودَكَ

السعشدق و السمّخبّة لا يَسنَسامُ

قُسمُ قُسمُ یَسا خبیدسی کسم تسنسام کرے ہو کرے ہواے طبیب ایب تک مودے

قُسمْ قُسمْ یَسسا حَبِیْبِسیٰ کَسمْ تَسنَسامُ کرے ہو کرے ہواے جیب اکب تک سوڈے

قُسم قُسم یسا خبیبسی تحسم تنسام کرے ہو کرے ہواے حبیب ایب تک سودے

إِلْسَوَاهِيْسَمُ خَلِيْلُ اللَّهِ لَا يَسَامُ اللَّهِ لَا يَسَامُ الرَامِيمُ فَدا كَا قَلِيلَ فَهِن موتا

. قُسم قُسم بَسا حَبِيْنِسَىٰ كُسم تَسَسَامُ كَرْب بوكر بواب حبيب! كب تك مودَ كَ

مُوسى كَلِيْهُ اللَّهِ لَا يَنْسَامُ مولى فداد كا كليم تبيل سوتا في في أليه المراد كا كليم تبيل سوتا في في أليه المراد كا كليم تنسامً كرد من كرد من كوال موال المراد المراد كا المواكد عَيْسَسَنِي رُوخُ السَّلَسَنِهِ لا يَسْتَسَاهُ "أَنْ قَدَا نَ ( يَهِمَا كُرُوهِ ) رَوْلَ نَهِمَ مَوْمً

فُسمُ قُسمُ يساحيني كُـمُ تـنسامُ کھڑے ہو گھڑے ہواے حویب ایک تک مواکیے و وشحول السلحه لا يحمام اور الله ک رسول ( محمد الله ک ) بھی شیس سوتے بسلسخ السعسالسة بلندیوں کو پہنچے ایے کمال کے ساتھ كشف الستجسي يسجسها ( كقرك ) اندهرون كودوركيا اين جمال كرماته خشينت جييثغ بصصاليه اچی ہیں اُن کی تمام کی تمام عادات صسلُوا عَسلَيْهُ و آلِسه ذرود و سلام أن ير اور أن كى "آل ير

#### دعائے جاجت

وَ عَنَوْ آئِمَ مَغْفِرتِكَ وَ الْغَنيْمَةَ مِنْ كُلْ بِرُّ وَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلْ اللهِ اور سلامَ مِ سُناء ب اور سلامَ آپ فَ بِخْشُ كَ اور حَمْد بر يَكَلَ ب اور سلامَ آ بر سُناء ب لا تَسَدَعْ لِلسَّى ذَنْبِ إلَّا غَسْمَ اللهِ فَ لَا هَسْمَ اللهِ فَسْرَجْتَ اللهِ قَسْمَ اللهِ فَسْرَجْتَ اللهِ فَسْرَجْتَ اللهِ فَسْرَجْتَ اللهِ فَسْمَ اللهِ فَسْرَجْتَ اللهِ فَسَرَجْتَ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهُ الل

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

علامہ عینی نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جوشخص ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد بیدوعا مائے کہ یااللہ اس کا تو اب میرے والدین کو پہنچاوے و اس نے والدین کاحق ادا کرویا۔

الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ رَبِّ السَّمُوتِ وَ رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَالَمِيْنَ وَ لَهُ الْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمُوتِ و الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَالَمِيْنَ الْحَكِيْمِ لِلْهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمُوتِ و رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ لَهُ الْحَكِيْمِ هُوَ وَ لَمَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ هُوَ وَ لَمَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ هُوَ الْمَاكِنِ وَ الْاَرْضِ وَ هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ هُوَ الْمَاكِنِ وَ لَهُ الْمَاكِنِ وَ لَهُ الْمُلْكُ رَبُّ الْمُلْكِنِ وَ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَالَمِيْنِ وَ لَهُ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْمُلْكِنِ وَ لَهُ السَّمُونِ وَ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْمُلْكِنِ وَ لَهُ السَّمُونِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَمْزِيْتِ الْعَالَمِيْنِ وَ لَهُ السَّمُونِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَمْزِيْتِ الْحَكِيْمِ طَ السَّمُواتِ وَ الْارْضِ وَ هُوَ الْعَمْزِيْتِ الْحَكِيْمِ طَلَاسُورُ وَ الْارْضِ وَ هُوَ الْعَمْزِيْتِ الْحَكِيْمِ طَلَاسُونِ وَ الْارْضِ وَ هُوَ الْعَمْزِيْتِ الْحَكِيْمِ طَلَالْعَالِمِيْنِ وَ الْارْضِ وَ هُوَ الْعَمْزِيْتِ الْحَكِيْمِ طَلَالِيْنَ وَلَالْعُولِ وَ الْعَالِمِيْنِ الْمُعْلِيْدِ الْعَالِمِيْنِ وَ الْمُولِيْقِ وَ الْمُولِيْقِ وَ الْمُولِيْقِ وَ الْمُولِيْقِ وَ الْمُؤْمِلُولِ الْمُعْرِيْدُ وَالْمُولِيْقِ وَ الْمُولِيْقِ وَالْمُولِيْقِ وَالْمُؤْمِلُولِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِيْمِ وَالْمُولِيْقِ وَالْمُؤْمِلُولِ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلُولِيْنِ وَالْمُؤْمِلُولِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلِيْمُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

# علاجالاعظم

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط

مجھ ٹا چیز صوفی شمیم احمد ظفری ابوالعظائی کواپنے اجداد دسلسلہ کے بزرگان سے تعلیم ہوا اوراس کا ٹام' علاج الاعظم' کرکھا گیا۔اس رسالہ سے فائد واٹھائے والوں سے قوی امید ہے کہ اس عاجز کود عائے ٹیر میں یا در کھیں۔

جاننا ضروری ہے کہ تمام اسائے مثل کی ایک بڑی فاصیت مدیرہ شریف کی و سے
یہ ہو تخص ان کو پڑھا کرے گا ، واخل بخت ، وگا۔ بسٹ اللّه الوّ خصن الوّ جینے ط هُو
اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله هُوَ ، اس اسم کو یا کہ اسم ( بَها هُوَ ) کو ہرروزکوئی ہزار (۱۰۰۰) بار
پڑھے وہ صاحب یقین ، وجائے۔ ( عَالِمُ الْغَیْب وَ الشّها ذَةِ ) اس اسم کو جو تحق برروز سو
(۱۰۰) مرتبہ پڑھے گا ، فراموثی و ففلت اس کے دل سے جاتی رہے گی۔ ( هُو المو خصن الوّ حین ) اس اسم کو جو تحق ہرروزا کے سال کے دل سے جاتی رہے گا۔ ( هُو المو خصن الوّ حین ) اس اسم کو جو تحق ہرروزا کی سوم تبہ پڑھے تمام عالم اس پرمہر بان بوگا۔

اَلْمَلِكُ: اس اسم كو جوكو كَى جرروز زوال كے دنت ایک سو (۱۰۰) مرتبہ پڑ<u>ے تو</u> غفلت وفرامو چی اس کے دل ہے دور بواور ول اس كا ياك بو ۔

اَلْقُدُوْسُ ، یَا سُبُوْحُ ، یَا قُدُوْسُ : اسَ اسم بَوجِ وَلَى رونَی کے او پر لکو کر سی یو سرے اس شخص میں فرشتوں کی صفت پیدا ہوگی۔

اَلْسَلَامُ: اسَ اسمَ مَوجُولُونَی ہے رکی صحت کے لیے ہے روز سو (۱۰۰) مرتبہ پڑیں

كرف توافئاء الذجلد آرام إع ع كا ...

اَلْسَمُسَوُّمِ مِنَّ : اس اسمَ بو جو کوئی پڑھے یا ہے پاس دیکھ آؤ اس شخص کے ظاہر و پاطن کی دولت کِن آخانی کِ امان میں رہے اوراس پر بھی شیطان قابونہ پاوے گا۔

اَلْمُهَيْدِهِنْ : اس اسم كوجوكونى برروز برُ حاكر سال كے ظاہرو باطن بيل نور پيدا بوگا۔

اَلْتَعْوِیْتُوْ : اس ایم د جو کوئی جالیس روزشنج کی نماز کے بعد اکتالیس بار (۱۳) ۔ پڑھا کرے گا تو امور دین وفتی میں کسی کامختان شہوگا۔

اَلْ جَبَّادُ : اس اہم کوجوکوئی بعد مسبعات عشرہ کے اکیس (۲۱) بار پڑھا کرے گا تو کسی جا براور طالم کے پنجے بیش گرفتار نہ ہوگا۔

اَلْمُ مُتَكَبِّرُ : اسَ اسم كو يَولُ الْحِيْ منكوحدے جماع سے يہلے وس (١٠) مرجد پڑھے گا اور بعد اس كے صحبت كرے گا تو اللہ تعالی أسے نيك وشا تستہ فرزى عطا قرمائے گا۔

اَلْمَتْ الِيْقُ بِاسَ اسم کوجوکوئی رات کوفت، جب لوگ موجائی ، بہت ہرا ھا کرے تو القد تعدلی فرشتے کوفر مادے کہ تو قیامت تک عبادت کیا کرتا کہ ٹواب اس شخص کے نام لکھ دیا جائے۔ \*

اَلْبَسادِی اُساری اسم کوجوکوئی ہرروز سات سرتبہ یا سے ،انشا واللہ تعالی اسے عذاب قبر نہ ہوگا یلکہ لاش کواس کی قبر سے فرشتے اٹھالے جائیں گے۔

اَلْمُفَصَوَّرُ : الساسم کی فاصیت بیہ کہ جومورت یا نجھ بواہ رخمل اس کو تر بہتا بموتو جا ہے کہ وہ سات ( 2 ) دن روز ہ رکھے اور افطار کے وقت اکیس (۲۱) یا راس اسم کو پڑھ کر پانی پر ڈم کرے اور اس پانی ہے افطار کرنے ۔ انشاء اللہ تعالی سیات روز نہ گزر پائیس کہ اے حمل رہ جا ہے اور فرز ندیشا کستہ تو لد ہوگا۔

أَلْتُ فَضَّارُ : ال الم كوجوكوني بعد نماز جمعه كے سو (١٠٠) باران الفاظ كے ساتھ

اَلْسِفَقِهَادُ :اس اسم کوجوکوئی کثرت ہے پر حاکرے گاوی کی تبت اس ۔ال سے جاتی دہے گی اور دل اس کا یا ک ہوگا۔

اَلْوَهَابُ بَاسَامُ كُوجُوكُونَى نَمَازُ فِي شَتَ كَابِعَدَ بِدِ سِيْسَ مِن سَالَ ) بِدر اللهِ اللهُ اللهُ كَا أَنْ فِي شَتَ كَا بِعَدَ بِدَ سِيْسَ مِن سَالَ إِن اللهُ مِن اللهِ اللهُ مِن اللهُ ال

السور قاق : اس اسم کوجوکوئی نماز فجر سے پہلے سے کا ذیب کے وات گر سے ہم چہار کوٹوں میں دس دس بار پڑھے قواس مکان میں انتاء اللہ تعالیٰ ہے ہر کتی و بے نوانی نہ ہو۔

اَلْمُفَتَّالِحُ: اس اسم کوجوکوئی بعبہ نماز میج کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کرستر (۰۰) مرتبہ پڑھے، تو زنگ اس کے دل ہے دور بوگا ،تسمت بڑھے گی اور ہر گزیبے ہوان ہوگا۔

اَلْعَلِیْمُ :اس اسم کو جوکوئی کثرت ہے پڑھا کرے گا ،اللہ تا کی معرفت اس کونعیب ہوگی۔

آلْـقَابِحْ : اس اسم کوجوکوئی چالیس دِن تک ہرروز (پیالیس) نگڑوں پرروٹی کے مکھےاور کھایا کرے گاتو بھوک کے عذاب ہے نجات یائے گا۔

**اَلْبُساسِطُ : ا**سَ اسم کو جوکوئی صبح کے دفت ہاتھ اٹھا کر دس (۱۰) ہر پڑھے اور اپنے ہاتھ منھ پر مطے تو وہ ہرگز کسی کامتیا نے نہ ہو۔

**اَلْمِحَافِینُ :ا**س اسم کوجوکوئی سات بزار (۲۰۰۰) ہار پڑھے تو وشمنوں کی ندی سے نجات پائے گا۔

اَلَتِ اَفِعُ : اسَ اللهم كوجوكوني ون كويارات كو وقت مو (١٠٠) مرتبه يزية

تعالى الت تمام أفات وبليت بيدوورر شاكا اورو ونعل بين صاحب توقيم وكار

اَلْسَهُ عِنَّ : اس اسم کوجوکونی شنبه (حفته ) یا جمعه کی رات کوخرب کی تماز کے بعد اکتبالیس (۳۱) یاریز مصرتوخلق میں عزیز و تکرم بوگا۔

اَلْهُذِلُ : جو شخص کمی ظالم جھا کا رہے خوف رکھتا ہوا ہے جہا ہے کہ پچھٹر (۵۵) مرتباس ہم کو پڑھ کر تجدے میں جائے اور القد تعالی سے دعا کرے کہ یا البی تو فلاں شخص کے شرسے امان دے اور اس کی بدی ہے بچائے رکھتو انشاء القد تعالی وہ ظالم اس بی خط اسب مز بوجا اور القد تعالی کی بناہ میں امن وامان کے ساتھ دہے گا۔

اَلسَّهِیْعُ : اس اسم کوجو مخفس پنجشنبه (جعرات) کونماز چاشت کے بعد پانچ سو (۵۰۰) بار پڑھے اور پڑھتے وقت کس سے بات نہ کرے بس اللہ تعالیٰ سے جود عا مائے مج وہ قبول ہوگی۔

اَکْبُسِصِیْدُ :اساہم کو جوکوئی جمد کی سنت اور فرض کے درمیان سو (۱۰۰) مرجبہ پڑھے وہ اللہ کی نظر جی مخصوص ہوگا۔

اَلْتَحَسَّكُمُّمَ : الرَّرُكُونَى تَحْت كام در پیش بوجائے تو بمیشہ کثریت ہے اس اسم َو پڑھا کرے۔اللہ کے فضل وکرم ہے آسان بوگا۔

اَلْعَدُلُ :اس اسم کوجوکوئی جعد کی رایت کوروٹی کے بیس (۲۰) نکڑوں پر لکھ کر کھائے تو اللہ تعالی تنام محلوق کواس کا تابعد ارکر ہے۔

أَلْلَ طِلْمُفُ : اس اسم كووضوكر كرمو (١٠٠) مرتبه بالمحف سه مائد ولي جو كيد مو مبرآتا بهاوروحشت تنهائي وفع بيوتي بهاور سخت بياري كي دوابهاور نا كندالا كي كي ثناوي بوئ كوملائي به بَهاب -

اَلْخَتِبِنُوُ ؛ جُوْخُصُ اس اسم كو جميشه پِرُ عِنْ گاو وَنَسَ كَ شَرِيتِ خَلاصى بِائْدَى . اَلْحَسَلِيْهُمْ : اس اسم كواكر بإنى بِرِهِ مَهَرَبَ يا كاند بِرِ لَنُورِ كروهو لِيا اوراس وِنْ کوکھیت پر جھڑک و سے انشاء القد تعالیٰ کھیت خوب چھو لے پہلے کا اور آفات سے محفوظ رہے گا۔ آلْعَظِیْم : اس اسم کو جو تحص ہمیشہ پڑھا کرے وہ خلق میں عزیز ہوگا۔ آلْعَظُورُ : اس اسم کو کا غذ کے گڑوں پر کھے اور کیسے ہی بیمار کو کھلا کے تین روز تک تو انشاء اللہ تعالیٰ شفانصیب ہو۔

آلشگور : منگی معاش والااس اسم کواگرروزاندا کتالیس (۴۱) مرجد پر حکر یانی پردَم کرے اوراس یانی کوسینے اور آنکھوں پر نگائے تو فراخی معاش عاصل ہوگی اوراس یانی کوضعت بصارت والانگائے تو آنکھوں کی روشن زیادہ ہوتی ہے۔

اَلْعَلِیْ : اس اسم کوجو ہمیشہ پڑھا کرے بالکھ کراپنے پاس ریھے اس کی عزت وٹرمت لوگوں میں بڑھے اور دوسرے مقصد کے لیے بھی مفید ہے۔

اَلْكَبِينُو : اس اسم كوجو تخص بميشه پر سع كا است كوئي كرند و كاث ند يسك كا اورتمام آفات سے محفوظ ارتب كا۔

اَلْحَفِیْظُ: اس اسم کوجوکوئی مخص ککے کراپنے پاس تعویذ کر کے رکھے گاتو وہ پانی میں غرق ہوگا نہ آگ میں سِلے گا اوز دیو ،جن ، پَری وغیر ہ کے آسیب ہے محفوظ رہے گا۔

آلگ قیفٹ : اس اسم کواگر سات بار پڑھے اور خالی کوزے کے اندردم کرنے کے بعد اس میں پانی بحر کرر کے بعد اس میں پانی بحر کرر کے ، پس اس پانی میں بیتا چر ہوگی کہ اس میں ہے تھوڑا سال شخص کو بلادے جو سنر ہے جاتا ہو یا نقل مکائی کرتا ہو یا کسی نے اس سے جرم حاملکی کی ہویا کوئی لڑکا بدخوئی میں جاتلا ہوتو یا دے۔ ہر بارے نیاست ہوگی۔ (اٹھ واللہ)

اُلْحَسِیْبُ : إِسَاسِمُ وَالِّرَسِیْمِ (22) مرتبہ مروز پڑھ کر ہے تو چواؤل کے خوف ، بمسایہ کی بدی اور الحمنوں کی دشمنی ہے محفوظ رہے گا۔

خسبی اللّٰهٔ الْحَسیْبُ: سونا کوجس مطلب کے لیے بات (2)روز پر مصاتو بذهد تولی و و مقصد مات ون کے اندر حاصل ہو ، لازم ہے کہ اس و ما کو وہ شنب

کے روز سے پر حیاشروع کرے۔

السجيليل: اس اسم كوجو شخص مقتد وزهفر ان تلكه مركمائة الى قوم ميل مؤتر ومعزز بواور برايك اس معرعوب رب-

اَلْكُويْمُ : اس اسم كوجوففس وتے وقت پڑھ كرسوئ و وقت پڑھاں ميں مكرم ومحر م موكا يہ كہتے جيں كد حضرت على بن الى طالب كرم القدوجيد اس اسم كو جميشہ پڑھا كرتے يہ اس ليے ان كے اسم مبارك ميں لوگ لفظ كرم الله و جبہ پكار نے لگے۔

آلو قیب : اس اسم کواگر کوئی فخف اپ ایل و عیال اور مال دمتاع کے اردگرد پڑھ دیے تو ووسب دشمنوں کی دشمنی اور جرطرح کے اور انتصان سے حفاظت میں رہے۔ آلے شجیف : اس اسم کو جو فخص پڑھا کرے یا اپ پاس رکھ تو حق تعالیٰ کی

ا مان میں رہے۔

اَلْوَاسِعُ: اس اسم کوجو محض بکثرت برشے گاتوا ہے تناعت حاصل ہوگ۔ اَلْہَ حَسِیْنَهُمُ: اس اسم کوجو محض آدھی رات کے وقت پر حاکر ہے تو تن تعالیٰ اے محرم اسرار کرے گا۔

اَلْوَدُودُ : اس اسم کوکسی کھانے کی چزیرا بیک ہزارا کیک (۱۰۰۱) مرحبہ ہو می اُن میاں بیوی کو جو آپس میں محبت شدر کھتے ہوں ، کھلا دے تو ان میں آپس کی محبت والفت بڑیھے گی اور وہ ایک دوسرے کے تابعدار ہوں گے۔

اَلْ هَجِيْدُ: اس اسم مَن بيرخاصيّت ہے كداگركوئي شخص مرض جذام ميں مبتلا ہوتو اسے جاہے كدايّا مبيض (يعني تير ہويں ، چودھويں اور پندر ہويں) كے روزے ركھ اور افطار كرتے وفت اس اسم كويہ كثرت پڑھے۔انشا واللہ تعالی شفا ہوگی۔اور ہرا يك مطلب كے ليے مفيد ہے ۔

ٱلْبَاعِثُ ؛ اس اسم كوجوفض سوتے وقت اپنا ہاتھ يينے پر ركھ كرسو (١٠٠) مرتبہ

يز هے تو بغضله تعالی ول اس کا زندہ ہوجائے۔

اَلشَّهِیْ اِسٹ : اس اسم کواگر شی کے دفت پیتانی پر ہاتھ رکھ کر انیس (۲۱) ہار پڑھے اور مُنھ ابنا آسان کی طرف کرے تو اس کی برکت سے بیٹا فر مال بر ار اور بیٹی نیک کرداز و پر بیز گار ہو۔

۔ اَلْحَقُ : اس اسم کی خاصیت ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز کم ہوجائے تو ایک کا نذ کے نذ کے خوا کے نوا کے نذ کے جوار گوشوں میں اس اسم کو لکھے اور اس چیز کا نام بھی اُس کا نذیر کھے اور آرھی رات کے واقت اس کا غذکو ہاتھ میں لے کر آسان کی طرف نظر کرے۔ انشا ءاللہ می ہوئے ہے ہیلے وہ چیزل جائے گی یہ کوئی آکر اس کا پیدیتا دے گا۔

اَلْوَ كِيْلُ: اس اسم كوجو شخص بميشه دِر دكرے گاتو و وضخص اللہ تعالی كے نصل ہے باد و باراں دبجل وغير ه آفات ہے امن وامان ميں رہے گا۔

النقوی : جوش و شمن سے خوف رکھتا ہوتو ایک برارایک (۱۰۰۱) کولی آئے کی بنا کر برایک گوئی دی برند سے اور ان گولیوں کو پرند سے جانوروں کو برند سے جانوروں کو پرند سے جانوروں کو کھٹا و ساور کھٹا و ساور کھٹا ہے وقت اپنے ول میں ذم وشمن کی نمیت کر ہے۔ بفضل تعالی وشمن مقبور ہوگا۔
کھٹا و ساور کھٹا نے وقت اپنے ول میں ذم وشمن کی نمیت کر ہے۔ بفضل تعالی وشمن مقبور ہوگا۔
اُلسم تبیان نا اگر بچہ ماں کا دود صد پہنے یا دائی کا دود صدم ہوجائے تو اس اسم کو سکھے اور وصور کھٹا کی دود صدم ہوجائے تو اس اسم کو سکھے اور وحور اس کا بان دائی کو بلاد سے اور پھٹے چھاتی پر لگاد سے تو انتاء اللہ تعالی دود صدر یا دو ہوگا اور بچتسکین یا ہے گا۔

اُلْفِولِسِی : اگرکسی مردیا عورت یا لونڈی کی طبیعت بدفعلی یا حرام کاری پر ماکل جو اور کسی طرح سے اس بدفعلی یا حرام کاری سے باز ندا سے لؤ جماع سے پہلے اس اسم کو باوشو مع اول و آخر درووشر ایف کے پڑھ کراپی عورت یا لونڈی بدکار سے صحبت کر ہے ، وو پر جیزگار ہوجا نے گی۔

أَلْ حَسِمِيْ لَدُ: جس شخص كُوفنش كِيْنَ عادت بوتواس اسم كوكسي برتن بريكيراور

میشهای برتن میں یائی پیا کر ہے۔انٹا واللہ فیش کینے کی ماوت اس سے جاتی رہے گی۔ أَلْمُحْجِينْ : في عبادت كرن ين سنتى ادركا في بوتى بوتوات الازم ب كەرات سوتے ، نڭ اپناپاتھ بىلغىي يرر كے اور سات (4) باراك اسم كوريز ھاكرسور ہے۔ بفصله تعالی امان میں رہے گا اور عمادت و ریاضت کا شوق ہوگا اور اگر عذاب قیامت کا خوف دامن گیز ہوتو ہر جھہ کی شب اس اسم کوایک ہزار ایک (۱۰۰۱) بار بڑھا کرے۔اللہ تى لى كے فضل وكرم سے عذاب اس كائم بوجائے گا اور حساب يآس في بوگا۔

أنْهُ مُنْدِي ءُ: اس اسم كوهمل والي عورت كے پيك يرضيَّ كے وقت اس كا شو ہر أنيس (١٩) مرتبه صرف شهادت كي أنكل م الكصاتو بفصل تعالى اسقاط ممل كا خوف جاة ر ہے گا۔ اور جس مورت کاحمل دیر تک رہے (لیعنی تو مہینے ہے زیادہ گزر جا کیں ) تو اس عورت کے بیٹ پر لکھنے سے جلد فرزند پیدا ہوگا۔

<u>ٱلْسَمْ عِیْنَ لُی</u>: اگر کو کی مخص عَائب ہو جائے اور اس کی کوئی خبر نہ ملے تو اس اسم کورات کوسوتے وقت گھر کے ہر گوشے میں ستر ستر (۵۰)م تبدیز ہے اور نام اس کا محمد ولديت پکارے اور کيے که مجھ تک پہنچے۔انشا ، اللہ تعالیٰ سنز ( • - • ) دن میں و و تخص خود آجائے گایاس کی فیرآ جائے گی۔

أَنْهُ حُمِيتِي : جِسَ كُواللَّهُ لَنْ كَا ذُراورَ عَذَابِ كَا خُوفْ مُوتُوا ہے مِيابِيِّهِ كَدالّ اسم کو پڑھ کرا ہینے بدن پر سامت دن تک پھو کئے ۔نفس اس کا تا بعد ارمو پ نے گا۔ ٱلْمُهِ هِيْتُ : جَمِ تَحْصُ كُو مِلْمُ السِرِيِّةِ خُرتَ كَاخُوفَ : وَأَوْهِ وَمِنْ تَسْرُوا لِتُكَسِمُوتَ وذت باتھوں کو ہینے پر رکھ کر اس اسم کو سات ( 4 ) مرحبہ یا ہے۔ بفضل تعال تعالی اس کا تا بعدار ہوگا ۔

ٱلْحَتِيُّ: الله الم كوجس مريض بريزه كرة م كياجائة الله يَفْعَلُّ عِيثَامَا حاصل :وگی ۔ مروی ہے کہای اسم کی بر*اکت ہے فرشنتواں کوسو*ٹ اور کھائے کی حاجت نہیں ہے ۔ اَلْتَیْنُوْم : ۱ کی اسم کو چوفنص مین کے وقت چلاچلا کر پڑا ھاکرے تو اس کی برکت سے جرفینس کے ول وُکڑ پر بچے گا۔

المؤاحث : ال الم كوا كركهات وفت م لقے پر پر ها كر يو ور بيرا موكا - لهن ہے كمال الم كى بركت سے طالب صادق كول ميں وَجدورِ قت پيرا ہوتى ہے ۔ المفاجد : الله الم كى جيت سے مثر كين مقبور ہوتے ہيں ۔

اَلْسوَاجِدُ اَلَّرْمَالِمِ تَبَائَى مِنْ كَى كُونُونَ وَبِرَاسُ لِاحْقَ بِولَوَاسُ الْمُ مِنْ بِيَرِ جِنْهِ سے اس کے دل میں تؤیت وہمت ہیدا ہوگی ،خوف کیک ؤیم زائل ہوگا۔ اس ایم کی -خت سی گفوق کومعلوم نہیں۔

اَلْاَحَدُ : ال اسم کو ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھنے ہے وحشت و تنہائی جاتی رہتی ہے۔ عنایت ورحمتِ پڑوانی مدد گار ہوتی ہے۔

اَلصَّهَدُ : اگراس اسم کوآ دھی رات یاضح کے وقت ایک سوگیا رو (۱۱۱) ہ ریز طا کرے توصد بیتوں کے ڈمرے میں واخل ہوگا۔

اَلْقَالَادُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

اَلْهُ عَلَيْتُ وَكُونَى مُوكِرا عِلْمَ اوراً تَكْمِيل كُول كراس اسم كو پرُ ها كر نے قاتم م خان كُلّ يرقادرجو۔

اَلْمُوَّخُونُ : اس اسم وروزاند مو (۱۰۰) مرتبه پایشند والے کے ول میں سوائے وَ کَرِانَ سِناور پچوند آسٹ کا اور اس کی عاقبت بخیر ہوگی۔ آلاُولُ : جوشن این زن وفرزند سے خدا ہو یا کسی ہو کی جدا ہوکر غاب مو میا ہوتو جا ہے کہ متو اتر شب جمعہ کوایک ہزار (۱۰۰۰) باراس ایم کو پا عاکر ہے۔ بفضلہ تی کی سب مقصد اس کے بُرآ میں گے۔

اَلْاَ خِسْدُ : جِسْ فَفَى كَامِراً خَرْمُونَى بُواور نَيَكَ عَمْلُ اللَّ فَيَهُونَهُ بَيَا بُوتُوا سے
اَلْا خِسْدُ : جِسْ فَفَى كَاعِراً خَرْمُونَى بُواور نَيْكَ عَمْلُ اللَّهِ مَرَاسُ كَاتَعُومِ فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُرَاسُ كَاتَعُومِ فَا اللَّهِ مَرَاسُ كَاتَعُومِ فَا اللَّهِ مَرَاسُ كَاتَعُومِ فَا اللَّهِ مَرَاسُ كَاتَعُومِ فَا اللَّهِ مَرَاسُ كَاتَعُومِ فَا اللَّهِ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مُولًى -

آلسطُّاهِوُ :اس اسم کو جو شخص تماز اشراق کے بعد پانچ سو ( ۵۰۰ ) مرحبہ پڑھنا کرے آئکھیں اس کی روشن ہوں گی اور اللہ تعالی سے جومقصد مانگے وہ حاصل ہوگا۔ اُلْبَاطِئُ :اس اسم کو جو شخص روزانہ ایک ہزار تیس (۱۰۳۰) ہور مناکرے اس پر اسرار اللی ظاہر ہول۔

المنولي : جس محفی کو با دو با دان و برق سے خوف بوتو بیا ہے کہ اس اسم کولکھ کر پانی ہم ہے کوز سے بیں ڈال دے اور اس پانی کو گھر کے تمام درود بوار اور گوشوں میں چیزک دست اور ہرروز اس اسم کو پڑھ کر ہے۔ بفصلہ تعالی ان آفات سے بخوف رہے گا۔ المن متعالیے : اس اسم کو چوکورت جیش کے دلوں میں وروکر ہے وہ مثل باکرو کے جو جائے۔

اَلْبَتُو ؛ جس کا جیون لڑ کا زندہ شدر ہے وواس اسم کوس ت مرتبہ پڑھے اور س ت (۔) ہراس لڑنے کوالید کے شیر دکر وے تو و دلڑ کا سلامت رہے۔

اُلتَّہ وَ ابُ :اس اسم کو جو شخص نماز بپاشت کے بعد تین سوسائھ (۳۲۰) مرتبہ یز ہے گاتو اس کی تو ہے تبول ہو گی۔

اَلْمُنْعِيمُ : اس اسم يُوجِوْفُص جميش پرُ سفرگاوه فَيٰ بموگا۔ اَلْمُنْتَقِيمُ : جوفِنَص دشمنوں کاظلم برداشت نه کر سکاتو کے در ہے تین نجیجے کی رات کو پڑھا ہرے یہ انکی واللہ تق لی تین شب نہ ہوئے یا تھی کہ اس سے دشمن راہنی ہوجا ہیں۔

اُلُفِعِ فَمُو ہُو ہُ اللہ تق لی تین شب نہ ہوئے یا عث مغفرت سے ناامیدی ہوتو اسے

ہو ہے کہ اس اسم و بخشر منت پڑھے اور ور رہے ۔ اللہ کے فضل سے وو پخشا ہوئے گا اور بغیر سما۔ کے داخل بخسط ہوگا۔

اَلوَّهُ وْفُ : اس اسم کو جو تحفق پندر و مرجبه پڑھ کر کسی طالم جا کم ہے جس مظلوم کی نارش کرے تو و د ظالم رحم کر کے اس مظلوم کو پینش دے اور ظلم سے باز آئے۔

**مَسَالِكَ الْمُلُكِ :** السَّامَ وَجِوْفُقَ بِمِيشَه بِيُرْهَا كَرِيرِ تَوْ نَوْ بِدَاسِ كِي وو**ر** بوجائے اور تو مجری بور

ذُوْا الْبِحِلَالِ وَ الْإِنْ وَالْمِ : جَسَّخُصْ كُوكُونَى تَحْتُ مِهِم در چَيْنَ بُوتُواسِ اسم كو سات سو ( ٥٠٠ ) مرجه يزيه مانشاء الله فضل بوجا\_

اَلَوَّبُ : بَوْخُصُ اللهِ اللهُ وعيالَ كو بيگا نول ميں رکھا وراستان ہے كى تتم كا اند ایشہ پیدا ہوتو اپنے گھر بے جاروں طرف نگیر کھنچ اور اسم كو پڑھے بفضلہ تعاتی اس کے عیال واطفال بیگا نوں ئے شروف دیے محفوظ رہیں گے۔

الْکُفُسِطُ : اس اسم کو بمیشه ورد کرنے ہے وسوسہ شیطانی دل ہے دور ہوگا۔

الْکُفُسِطُ : اس اسم کو بمیشہ ورد کرنے ہے وسوسہ شیطانی دل ہے دن ہاشت

الْکُ جَس اَفِعُ : جَس شُخْصُ کے اہل وعیال جدا ہو گئے ہوں تو اتو ارک دن ہاشت کے وفت عسل کرے اور آئان کی طرف منہو کرنے اس اسم کو پڑھتا جائے اور ایک ایک ایک انگی این بند کرتا جائے جب ووتوں ہاتھوں کی دسوں انگلیاں بند ہوجا نمیں تو ہاتھ اپنے مُنھ بر بجیم ہے۔ بفضلہ تعالی اس کے اہل وعیال اس سے تالیں گے۔

اَلْ غَنْدِی : جو شخص ایسی بلایس گرفتار ہو کہ اس کے دفتے کرنے کا جارہ اسے معلوم شہروتو است چ ہے کہ اس اسم کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کر سے اور اس ہاتھ کو تمام بدن پر پھیر ہے۔ انشا ، اللہ تعالیٰ اس بلاست خلاصی ہوگی۔ أَلْ مُعْطِيْ : جِوْحُصُ وَ عَامَا تَنَيْحَ وَلَت يَهَا مُعْطِينَ السَّهَ أَبِلِيْنَ بِهِت بِرُ سَصِحُ او و إِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَاقَ مَا مِنْ اللهِ عَلَا مَا مَا مَعْدِ اللهِ مَا اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ

اَلْمُسَمَّانِعُ : جِسْ فَخْص کی جوزو ٹاموافق ہوتو و دِخْس مو تے وفت دِل میں بہت پڑھے گا تو اِنفسلہ تعالی مورت اُس کے موافق ہوجائے گی۔

الضائد: اگرکوئی فخص کسی جگدا قامت کرنا چاہتا ہوا ور دِل میں اس طرح کا تر ق د ہوکہ بہاں کا رہنا ہمارے واسطے بہتر ہے یا مصرتو اے چاہیے کہ ایام بیش کے روز ہے رکھے جو جمد کے ون سے شروع ہوں اور اس کے ہر روز اس اسم کوسو (۱۰۰) یا دیز ہے۔ شمن دن کے پڑھئے ہے معلوم ہو جائے گا کہ وہ مقام اس کے تن میں نیک ہے یا ہر۔ قان قاف میں دینے تھے کھی اور از مصول مورکہ مار ماجو ماگر اس اسم کو گئی میں مرد ہیں۔

آل نَّافِعُ : جَوِّنَ کُشِی یا جہاز پر سوار ہو کر جار ہا ہو ، اگر اس اسم کو بہ کنڑت پڑتے گا تو وہ جہا زطوفان اور غرق ہونے سے محفوظ رہے گا۔

اَلَا تُنَوُدُ : جِوْمُص عب جمد سات مرتبه سورة فاتحد پڑھے اور بعدای کے بزار (۱۰۰۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو انتاء القداس کے دل میں اسرار الّبی ظاہر بول کے اور بعض نے کہا ہے کہ سورة نورکو سات بار پڑھے۔

آلفادی :اس ایم کوجوشی بکشرت پڑھا کرے گااور پڑھتے والت آسان کی طرف نظر کرے گااور پڑھتے والت آسان کی طرف نظر کرے اور ہاتھ اٹھائے پھر آئیمیں نیچی کر لئے پھر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کومند اور آئیموں کومند اور آئیموں پر پھیرے تو بذھیا۔ تعالی اہل معرفت اور سادب عرفاں ہوجائے گا۔

أَلْبَدِيْعُ : جِسَ فَنَصَ كُوئَ مِم ور فِيشَ آئَ تَوَاتَ بِ بِيَ كُدِسَرَ بَرَار ( ٢٠٠٠ ) مرتبه يَسا بَدِينَعُ السَّسَمُونَ و الْارْض بِرُ صِيفَصَلَدُ لَعَالَى اسْمِم كَى فَنَى آسانى سے مِل ہے گی اور اگر کوئی مختص کسی مطلب کے حاصل ہونے میں عاجز اور پریشان ہوتو لازم ہے کہ بمیشہ رات کے وفت اس اسم کوسو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا کرے۔انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وہ مطلب حاصل ہوگا۔

آلسسوار ف : اس اسم کو جوکوئی آفتاب طلوع ہوئے سے پہلے سو (۱۰۰) مرتبہ پڑھا کر سے تو اللہ کے فضل سے اس مخض کوزندگی میں اور بعد مرنے کے کی طرح کی تکلیف اوراؤیت شہوگی۔

آلو شید : کوئی شخص ایں ہوکہ اپنے کام کی تدبیر میں عاجز ہواور تر ودمیں پڑے کہ اس کام میں کیا گئے شید اور کام میں کیا گیا جائے ۔یا کسی کی کوئی چیز گم ہوگئ ہوتو اسے جا ہے کہ تماز مخرب اور عشاہ کے درمیان اس اسم کو جرار (۱۰۰۰) ہار پڑھا کرے تو انشاء اللہ تعدیٰ اس کے کام کی تدبیر جلد ہوجائے گی۔ اور گمشدہ چیز کی خبر بھی ال جائے گی۔

اَلصَّبُوْرُ: اگر کی کوکوئی دردور نی یا مشقت پیش آئے تواہے جا ہے کہ تمیں ہزار (۳۰۰۰۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے۔ بفصلہ تعالی وہ سب دور ہوجائے گی اور ہر طرح سے اظمینان دسکون اس کے دل کو حاصل ہوگا۔

<u>ተ---- ተ----</u> ተ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِبْمِ طَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ مَلْكِكَتِهِ وَ النَّبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهِ عَلَىٰ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ مَلْكِكَتِهِ وَ النِّبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ رَحَى اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ بَرَكَاتُهُ وَ بَرَكَاتُهُ وَ بَرَكَاتُهُ

ترجمه: خدا اور قرشية اور پيغمبرون اور نبيون اور رسولون اور يوري مخلوق كي

طرف سے درود اور رحمت اتارے ہمارے سردار پر جن کا نام حضرت محمد علیہ ہے۔ اور آپ کی امت پراورسب پر درود دوسلام ورحمت و پر کت نازل ہو۔

فائدہ: جو شخص جمعے کے دن ایک سو (۱۰۰) مرجہ اور روزانہ تین مرجہ بید روہ م شریف پڑھے گا تو انڈر تعالی پوری مخلوق کی گنتی کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور قیامت کے دن آپ کی جماعت کے ساتھ رہے گا اور حضور علیت ہاتھ کجڑ کے جنت میں دائش فرمائیں گے۔

<u>አ....</u>ል...ል....ል

## دعائے مستجاب

اس بزرگوارد عاکی سیاستادی سے جوکوئی ہردوزاس دعاکو بڑھے گا، اگردوزاند نے بڑھ سکے قو ہفتہ میں ایک بار پڑھے ۔ اگر ہفتہ میں بھی نہ پڑھ سکے قو مہنے میں ایک بار پڑھے ۔ اگر مہید ش بھی نہ پڑھ سکے قو عمر بحر میں ایک دفعہ ضرور پڑھے اور اگر خود نہ پڑھ سکے قو محر بحر میں ایک دفعہ ضرور پڑھے اور اگر خود نہ پڑھ سکے قو میں دو مرے سے پڑھواکرین لے ۔ اور ین بھی نہ سکے قو اس دعائے شریف کو اپنے پات نگاہ کے ماسے در کھے ۔ خداو عبر کر بھا اس بند کے واسطے دوز ن کے درواز ب بند کرد ب گا اور اس کے واسطے بہشت کے درواز سے کھول دے گا جو بندہ اس دعا کو پڑھ کر خداتو نی سے اپنی حاجت مائے گا اند تعالی اس کو عزایت فرمائے گا۔ اور ساست چیزوں سے محفود کے سے اپنی حاجت مائے گا اند تعالی اس کو عزایت فرمائی کی تکلیف سے (۲) عذاب قبر کے ۔ اور اند تعالی بھر سے دروائی سے کہ کا دوز ن کے عذاب سے اور اند تعالی بہشت میں اس کے لیے اپنا و بدار نصیب کرے گا اس بندہ کو اند تعالی مکاروں کے کمر سے اور چنل خوروں کی چنلیوں سے اور خیزوں ہے ذخم اور ظالموں کے ظلم اور

برگویول کی زبان اور شیطان کی شرارت اور سانپ بچوکی آفت اور بجلی کی تنی اور دونول جہانول کی ستر بزار بکا دک سے نگاہ رکھے گا اور اس کے سبب چھوٹے بڑے گناہ معاف کردے گا۔ اگر چہانول کی ستر بزار بکا دک سے گناہ ورختول کے بتول اور میں ہہ کے قطرول اور پر یول اور جانورول سے بھی فریادہ ہول گے۔ بتی تعالی جاند معاف فریادے گا۔ اور اس کے اعمال بیل برارینی تعصی گا۔ آدمی کے بدل میں ستر بزار بلائیں ہیں۔ جوکوئی اس دعا کو پڑھے گایا اس کوانپ پاس دھے گاتو ایسی بلا دک سے محفوظ رہے گا۔ جیسے سرکا درد، شقیقہ کا درد، آگھ کا درد، کرکا ورد، گھٹنول کا درد، بڈیول کا درد، زوکا ورد، آگھ کا درد، کا درد، فرود میں ہوگی مثلاً درد، کرکا ورد، گھٹنول کا درد، بڈیول کا درد، زوکا ورد، کا درد، نوکا کو درد، اس کے علاوہ برتنم کے دردول اور توکیل فول سے بچار ہے گا اور جو بیاری و جود میں ہوگی مثلاً اس کے علاوہ برتنم کے دردول اور توکیل فول سے بچار ہے گا اور جو بیاری و جود میں ہوگی مثلاً ناردا، ناسوراور سنگ مثان کو دوانہ خون کا بند ہونا یا مقدار سے زیادہ لکانا اور دیو پری کے آسیب سے محفوظ درہے گا۔

جس کے پاس بید عا ہوگی وہ بادشاہوں کی جلس یا بچہر اوں بی جائے گا تو بڑی
عزت پائے گا۔ گھر میں آئے گا تو سب لوگوں میں عزیز ہوگا اور سب لوگ اس کو دوست
رکھیں گے۔ جب اس کو دنن کریں گے تو عذاب قبر ند ہوگا بلکداس کی قبر فرز اٹ ہوجائے گی اور
اس دعائے برزگواد کی برکت سے سب بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی وین
ودنیا وی مشکلات آسان ہوں گی۔ شک ندکرے کہ تم کا خوف ہے۔ فعو فہ بالله منها

خاصیت اس د عائے بزرگوار کی جہت ہیں لیکن مختصر آلکھی گئی ہیں ۔

 مُبْخنَک آنْتَ اللَّهُ مُبْخنَک آنْتَ اللَّهُ مُبُخنَک آنْتَ اللَّهُ مُبْخنک آنْتَ اللَّهُ مُبْخنک آنْتَ اللَّهُ مُبْخنک آنْتَ اللَّهُ

مُنِحْنَکَ آنْتَ اللَّهُ
مُنْحِنَکَ آنْتَ اللَّهُ

آ إلى إلى أنت الشيئ البعير المادِق آل إلى إلى أنت البعير المادِق آل إلى أنت البعير المادِق آل إلى أنت البعل الفيرة ألى أنت البعل الفيرة ألى إلى أنت البعل المنكر المنكر آل إلى أنت البيل أنت المندرى المعيد آل المنكر آل إلى أنت المندرى المعيد آل المنبيل المنبيل المعيد آل المنبيل المنبيل

الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ

☆.... ☆.....☆.....☆

#### وظيفه

ماورمضان کی پہل شب بعد نماز عشاء ایک مرتبہ سورۃ (فتح پڑھ منابہت افضل ہے۔ ماورمضان کی پہلی شب بعد نماز تنجد، آسان کی طرف منط کر سکے بارہ (۱۲) مرتبہ بید دعا بردھنی بہت افضل ہے:

لَا اللهُ اللهُ اللهُ الحقُ الْقَيُّوْمُ الْقَائِمُ عَلَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ اللهُ ال

#### ۲۱۲ ابجد کے اعداد

| 1         | 7   | ئ  | 1    | ح          | . <del>†</del> | 3   | 9   | ð     | 3    | , | ج  | 2   | پ   | ٠<br>ب | 1 |
|-----------|-----|----|------|------------|----------------|-----|-----|-------|------|---|----|-----|-----|--------|---|
| <b>P4</b> | 1/0 | 14 | 4    | ٨          | 4              | 4   | ¥   | 4     | 64   | 4 | P" | 1   | r   | ۲      | 1 |
| ;         | t   | ث  | ث    | ت          | <b>*</b>       | 7   | 1   | ت     | ص    | ن | ٤  | 5   | Ų.  |        | ل |
|           | 400 |    |      |            |                |     |     |       |      |   |    |     |     |        |   |
| ¥         | ☆   | ☆  | چىد  | بسرات      | بدھ            | سكل | 15  | الآار | بغثه | ☆ | ☆  | خ   | ä   | ض      | ¢ |
| ¥         | 坎   | 弇  | 1810 | <b>Z</b> M | 16             | 10% | 7 1 | 1+A   | 144+ | ☆ | ☆  | 444 | 944 | ۸      | Ŕ |

# وثول کے اعداد

| چد  | پنجشنب | جهارشت | مرثنب | دوشنبر     | ككشنبه | شنبه |
|-----|--------|--------|-------|------------|--------|------|
| IIA | 6,11,  | 770    | ۲۲۲   | <b>714</b> | MAZ    | roz  |

## کسی نام کا جائز ولینے کے لیے نام کا پہلا حرف اور ماس کے اثر انت (موافق اناموافق)

| تاره     | 24    | ناموالق          | موافق          | ان ہے  | وبل                     | مواقل     | موافق   | نموافق   | موافق | متاره | K           |
|----------|-------|------------------|----------------|--------|-------------------------|-----------|---------|----------|-------|-------|-------------|
|          |       | لوگ              | لوگ            | ہوٹیار | ثركت                    | رنگ       | Ž,      | تر       | נט    |       | 此           |
|          |       |                  |                | رين    | لوگ                     |           | / *     | <u> </u> |       |       | الاف        |
| برق      | مل    | مرلمان           | d <sub>o</sub> | وت     | מצוני                   | رع        | الماس   | 4        | شكل   | 31    | むりゅ         |
|          |       | ميدي             | 12F            |        | <u>Ž</u> 19             | سقيد      |         |          |       |       | ی           |
| مرخ      | مقرب  | de               | منيلد          | بمزان  | توروا کے                | 1,0       | اويل    | 4        | شكل   | 61    | ظ ، ذ ، ش ، |
| $\vdash$ |       | Jul .            | مدی            |        |                         | ارق       |         | <u> </u> |       |       | Uri.        |
| 0,93     | j)    | ولوسامد          | موست.<br>مرخال | من     | مقرب<br>دائے            | نيلاء سبز | ולוש    | Ą        | ×     | 1/2   | پو          |
| 2/13     | ميزال | بدی              | ᆈ              | منيار  | حل                      | نيا       | كاركيك  | Y        | ېر    | 0/23  | ومعمط       |
|          |       | مرطاك            | أأي            |        | <u>_</u> 169            |           |         |          |       | -     |             |
| وطادد    | 150   | مثباربوت         | حملاسد         | 13     | أكالط                   | n)        | 3/3     | ٥        | 24    | مطارد | ن.ک         |
| syller : | سنبلد | ڏي               | مرطان          | ابر    | 29                      | مجراذند   | رووراكم | ٥        | برد   | مطارد | ب           |
|          |       | 128              | <u> </u>       |        | والے                    | .**       |         |          |       | ļ     | $\square$   |
| 7        | حرطال | ميزاك            | تورسنيله       | 128    | مدی                     | بننش      | مقتق    | r        | Æ     | 7     | 1.0         |
|          |       | 0                |                |        | واسلم                   | ري        |         | -        | -     | 4     |             |
| حس       | إسماد | 1944             | פנושנוט        | _      | واوداسك                 | اورغ      | بإتوت   | ,        | 11.71 | محس   |             |
| مشترى    | ترس   | الوث<br>استا     | ميزان دلو      | مقرب   | (32<br>2-1 <sub>9</sub> | ارعانی    | بمراج   | "        | جعرات | مشترى | انا         |
| مشتری    | ع ت   | سنهار<br>جوزاقوس | جدى تؤر        | ولو    | سنبار                   | نجورا     | تجرلدم  | 4        | جعرات | مشتری | رىق         |
|          |       |                  |                |        | دا ہے                   |           | 1 7     |          |       |       |             |
| زعل      | جدي   | مل               | حر ب           | قوس    | مرطاك                   | je rost.  | فرده    | A        | بغت   | وال   | 5.5         |
|          |       | אליט             | 2.3            |        | 1 6                     |           |         |          |       |       | 7           |
| زال      | gly   | ۋر               | ق ک            | مِدى   | امد                     | 沙耳        | مقتل    | •        | ,záz  | زال   | ريثور       |
|          |       | مقرب             | مل             |        | والح                    |           |         |          |       |       | ال ال       |

# اس بیان میں کہ س مے لوگ جمع ہوں کے

(۱) چاہیے کہ سوال کرنے والے کے نام کا عدد اور اس کی والدہ کے نام کا عدد اور اس کی والدہ کے نام کا عدد اور اس دن کا عدد جس روز سوال کیا گیا ہے ، نگال کر سب کو جوڑ لیں۔ اس جوڑ ہوئے ہوئے عدد کو سات (۷) ہے تقسیم کریں ، اگر ایک ہے تو یا دشاہ کی طرف ہے جمع ہوں گے۔ اگر (۷) ہے تو عالموں اور ابدال کی طرف ہے جمع ہوں گے۔ اگر تین (۳) ہے تو اہل و قار کی طرف جمع ہوں گے۔ اگر پانچ طرف جمع ہوں گے۔ اگر پانچ کا مرف ہے آگر چاد (۷) ہے تو مسافروں کی طرف ہے جمع ہوئے ۔ اگر پانچ اللہ جمراث کی طرف ہے اور (۵) ہے تو حاکم مشرح کی طرف ہے اور (۵) ہے تو حاکم مشرح کی طرف ہے اور اگر کی جہا تھے۔ اگر پانچ کا دیکھ نہونے گے۔ اگر پانچ کا دیکھ نہونے گے۔

اس بیان میں کہ حاملہ کے بیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ۔
(۲) چاہیے کہ حاملہ کا نام بحع والدہ اور اس دن کا نام جس دن سوال کیا گیا ہے ،
سب کا عدد تکال کرتین (۳) سے تقییم کریں۔ اگر ایک (۱) ہے تو لڑکا ہوگا۔ اگر دو (۲) ہے تو
لڑکی اور اگر چھونہ نے تو ولا درت کے وقت حاملہ کو جان کا خطرہ کے یا حمل ساقط ہوسکتا ہے۔

اس بیان پی کد ورت نیک ہے یا بد؟ (دوست ہے یا ورشن)

(۳) چاہے کہ ورت کانام ،اس کی ماں کانام اورجس دن سوال کیا گیا ہے اس
دن کا عدد نکال کرجے کریں اور حاصل جمع کوچار (۳) ہے تقییم کریں اگر ایک (۱) باتی ہے
تو دشمن ہے ظاہری اور باطنی (یعنی ورت بدہے)۔اگر دو ہے تو ظاہر میں دوست، باطن

دشمن ، (لینی ظاہر میں نیک ، باطن میں بد ) اگر تین (۳) بیجاتو دشمن بدر مین ہے۔ اگر پیلی شہیجے تو مجمی وشمن ۔

اس بیان میں کہ میاں بیوی میں موافقت ہوگی یا تبیس؟

(۳) چاہیے کہ شو ہر کا نام بمعہ والدہ اور اس دن کا نام جس دن سوال کیا گیا ہے۔
ہے، عدد نکال کر جع کریں اور تین (۳) سے تقسیم کریں۔ اگر باتی ایک (۱) ہوتو ہر تھے۔
موافقت نہ ہوگی۔ اگر باتی (۴) دو نے تو دونوں میں موافقت ہو۔ اگر کے کھند نے تو بھر تھے۔
موافقت رہے گی۔

اس بیان میں کہ تورت نیک ہے یا بدھین؟
(۵) عورت کا نام بمع والد ہاور دن کا نام جس دن سوالی کیا گیا ہے ،عدد نکال کمہ جمع کریں۔ اگر (۶) جمع کریں۔ اگر اللہ بہتے تو عورت نیک ہے۔ اگر (۶) دو یہ تی تو عورت نیک ہے۔ اگر (۶) دو یہ تو تو بر سے موافقت رکھے اور دو سروں ہے تاتی ہے۔ اگر پچھ نہ ہے تو اسے شو ہر سے موافقت رکھے اور دو سروں ہے تاتی کھے گیا۔

اس بیان میں کہ عورت کولڑ کا پورے دن کا ہوگا یا حمل ساقط ہوجائے گا؟

(۲) چاہے کہ عورت کا نام بمعہ دالدہ اور جس دن سوال کیا گیا ہے ،عدد نکال کر جمع کریں اور دو (۲) ہے گئے گا۔ اگر وکھ نہ بہتے تو حمل اختام کو پہنچے گا۔ اگر وکھ نہ ہے تو حمل ساقتام کو پہنچے گا۔ اگر وکھ نہ ہے تو حمل ساقتا ہو جائے گا۔

. اس بیان میں کراس حمل میں دوائر کے ہیں یا ایک؟
(۷) جاہے کہ تورت کے نام کا عدد والدہ کے نام کے عدد اورون کے عدد اور

کرے تین (۳) ہے تقشیم کریں۔ اگر ہاتی ایک (۱) بیچے تو ایک لڑ کا ہوگا۔ اگر دو (۴) لڑکے پیدا ہوں مجے اور اگر پچھے نہ ہاتی منتیج تو لڑ کا پیدا ہوگا گر زندہ نہ نیچے گا۔

اس بیان میں کہ مریض کیما بارہے؟

(۸) مریض بمعدوالدہ اور دن کا نمبر نکال کر۔ جمع کرکے چار (۴) سے تقسیم
کریں اگر ایک (۱) بنچ تو ویو، پری کی نظر سے بیار پڑا ہے۔ اگر دو (۲) باتی بنچ تو کسی
انسان کی نظر کئی ہے جس سے بیار پڑا ہے۔ اگر تین (۳) بنچ تو جسمانی مرض سے بیار پڑا
ہے، لیعن پلخم ، مقراء خون کی کثر ت وغیرہ وغیرہ سے بیار پڑا ہے۔ اگر بچھ نہ بنچ تو سجھ لیس
سے ، لیعن پلخم ، مقراء خون کی کثر ت وغیرہ وغیرہ سے بیار پڑا ہے۔ اگر بچھ نہ بنچ تو سجھ لیس

اس بیان میں کہ بیارا چھا ہوگا یانہیں؟

(۹) بیارگانام، بمعدال کی والد دکانام آوردن کاعد دنگال کرجن کرلیں۔ حاصل جمع کوتین (۳) نے تقلیم کریں۔ اگرا کیٹ (۱) نیچ تو مریض مرجائے گا۔ اگر (۴) دو بیچ تو مریض محت یائے گا۔ اگر پچھ نہ بیچ تو بیاری طول پکڑے گی۔

مسافرسفر کو گیا ہے ، بخیریت ہے یا بین؟

(۱۰) چاہیے کہ معافر کا نام بحد والد و کا نام اور دن کا نام کا عدد نکال کراس کوجع کر کے دو (۲) ہے کہ معافر کا نام بحد والد و کا نام کا عدد نکال کراس کوجع کر کے دو (۲) ہے تقیم کریں۔ اگر ایک (۱) بچے تو خیزیت سے گھر ندلو سنے گا۔ اگر پڑھونہ بے تو خیزیت سے گھر ندلو سنے گا۔ اگر پڑھونہ بے تو خیزیت سے گھر ندلو سنے گا۔ اگر پڑھونہ بے تو خیزیت سے کھر ندلو سنے گا۔ ا

دو مخص میں عداوت ہے، سلح ہوگی یانہیں؟

(۱۱) مرقی اور اس کی ماں کا نام ، مدعا علیہ اور اس کی ماں کے نام عدد نکال کر۔ اور جس روز سوال کیا گیا ہے اس روز کا عدد نکال کر سب کوجع کر کے چار سے تقلیم کریں۔ اگر ایک (۱) بیچ تو مرقی عالب ہوگا۔ اگر دو (۲) بیچ تو مدعا علیہ عالب ہوگا۔ اگر تین (۳) بیچ تو آئیں میں مسلح ہوگی۔ اگر چھ نہ بیچ تو یہ جوان سوال ہمیشدد ہے گا۔

## يه فرسير وسياحت مبارك ب يانبين؟

(۱۲) موالی مسافر کا نام بمعہ والدہ اور اس دن کا عدد نکال کر جمع کر میں اور مامل جمع کو دو (۲) سے تنسیم کریں۔اگر ایک (۱) بیچے تو سفر کرنا اچھانیں ہے۔اگر باتی مامل جمع کو دو (۲) سے تنسیم کریں۔اگر ایک (۱) بیچے تو سفر کرنا اچھانیں ہے۔اگر باتی کی دند بیچے تو سفر مبارک ہے۔

# اس بیان میں کہ غائب مخص زعرہ ہے یا نہیں؟

(۱۳) چاہیے کہ غائب کا نام بمعدوالدہ اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کا عدد کا نکال کرجمع کیا جائے اور حاصل جمع کو چار (۱۳) ہے تو عدد کا نکال کرجمع کیا جائے اور حاصل جمع کو چار (۱۳) ہے تو تمر مست ہے۔ اگر دو (۲) ہے تو تمر مست جلد گھر والیس آئے گا۔ اگر تین (۳) ہے تو تھر والیس آئے گا۔ اگر تین (۳) ہے تو تھر والیس آئے گا۔ اگر تین (۳) ہے تو تھر والیس آئے گا۔ اگر تین (۳) ہے تو تھر دالیس شائے گا۔

#### ال بيان ش كه كس تجارت ميں نفع ہوگا؟

(۱۳) تجارت کرنے والے کانام بمعدنام والدہ اور اس دن جس دن میروال با گیا ہے عدو کال کرچی کریں اور اس کو جار (۴) ہے تقسیم کریں۔ اگر ایک (۱) بلچاتو جوابرات کی۔ اگر جو (۲) بلچاتو سفید شکر مصری وغیرہ کی۔ اگر تین (۴) بلچاتو گھوڑے کونز ، پرندوں کی۔ اگر پچوند بلچاتو لکڑی گھائس وغیرہ کی تجارت کریں۔

#### اس بیان میں کوشر کت کرنا اجھاہے یانبیں؟

(۱۵) دونوں شریکون بمعدوالدہ کے نام کا عدو نکال کر اور جس دن سوال کیا گیا ہے اس دن کا عدد نکال کرسب بن کرین اور دو (۲) سے تقسیم کریں۔اگر ایک (۱) ہے تو شرکت مناسب ہے۔اگر پجوینہ ہے تو ہر گزشر کت نہ کریں۔

#### اس بیان میں کہ مشدہ سامان ملے گایا تہیں؟

(۱۲) جس کا مال گیا ہے اُس کا نام بمعد والدہ اور جو مال گیا ہے اُس چیز کے نام کاعد و نکال کر اور جس روز سوال کیا گیا ہے اس دن کا عدد نکال کرجع کریں اور دو (۲) ہے تقتیم کریں ۔اگرایک (۱) بیچے گاتو سا مانِ گم شدہ ل جائے گا۔اگر چھے ندیجے تو ندیلے گا۔

#### اس بیان میں کہ چورعورت ہے یا مرد؟

(۱۷) جس کی چیز چوری کی گئی ہے اس کا نام بمعہ نام والدہ کا عدو نکال کر ، اس دن کا عدد نکالیں جس دن سوال کیا گیا ہے۔ سب کو جمع کر کے اُس جس تین (۳) اور جمع کریں ۔ اس تمام کو دو (۲) ہے تقیم کریں۔ اگر ایک بچے تو چورمر دیے۔ اگر چھونہ بچے تو چور مؤرت ہے۔

اس بیان میں کہ جو چیز چوری کی گئی ہے وہ کس رنگ کی ہے؟

(۱۸) جس شخص پر شبہ ہواس کا نام بمعہ والد واور جس دن سوال کیا گیا ہے ،سب
کا عدد نکال کرجع کرلیں ،اور حاصل جمع کو تین (۳) سے تشیم کریں۔اگر ایک (۱) بیچاتو
رنگ سیاہ ہے ،اگر دو (۲) بیچاتو رنگ سفید ہے۔اگر پھی نہ بیچاتو شمشد ہ چیز جنس جیوان

# اس بیان میں کہ چور گھر کا ہے یا باہر کا؟

(۱۹) جس کی چیز چوری ہوگئی ہے اس کانا م اور دن کا عدو نکال کر جمع کرلیں۔ اس کے بعد تین (۳) سے تقسیم کرلیں۔ اگرایک(۱) بیچاتو چور گھر کا فرد ہے۔ اگر دو(۲) بیچ تو چور تیمسا ریکا ہے ، اگر چھوند بیچاتو تو چور ہا ہرکا ہے۔

# جوغلام بھاگ گیا ہے وہ والی آئے گایاتیں؟

(۲۰) جس کا غلام بھا گاہے اس کا نام محدوالدو کا نام اور دن کا عدد نکال کرجن کرلیں ، حاصل جن کودو (۲) ہے تقسیم کریں۔اگرایک (۱) منچے تو بھا گا ہوا والیس آجائے گا۔اگر پچھند ہے تو واپس ندآئے گا۔

# اس بیان میں کہ غلام میں جانب بھا گا ہے؟

(۱۱) جس کا غلام بھا گاہے اس کا نام ،اس کی والدہ کا نام اور جس ون سوال
کیا گیہ ہے،ان سب کا عدد نکال کرجمع کرلیں ،حاصل جمع کو آٹھ (۸) سے تقلیم کریں۔اگر
ایک (۱) بچے تو جائب مشرق ۔ اگر دو (۲) بیچے تو جائب مغرب ۔ اگر تین (۳) بیچے تو
جائب جنوب،اوراگر جار (۴) بیچے تو جائب شال بھا گاہے۔

اس بیان میں کہ فلال جگہ سے خبر نیک آئے گی یا بدیا کہ جھوٹی ؟

(۳۳) سوال کرنے والے کا نام بمعدنام والد وعد و ثكال کرجس دن سوال كیا گیا ہے اس دن كا عدد نكال کرج کو تین (۳) سے تقسیم كریں ۔ اگر ایک ہے اس دن كا عدد نكال کرج کو کی اور حاصل جمع کو تین (۳) سے تقسیم كریں ۔ اگر ایک (۱) بے تو خبر نیک ہے ۔ اگر دو (۲) بے تو خبر بدآئے گی ۔ اگر چھ ند بچ تو نیک بد کی خبر فدا کو ہے۔

اس بیان میں کر خبر دینے والاسیا ہے یا جھوٹا؟

(۲۴۳) خبر لائے والے کا نام بمعہ نام والدہ اور دن کا عدد (جس دن سوال کیا گیا ہے) نکال کرجنے کرلیں ، پھر حاصل جنع کو تین (۳) سے تقلیم کریں۔اگرایک (۱) سیج لو خبر جمونی ہے۔ اگر بھی نہ ہے۔ اگر بھی نہ ہے۔ اگر بھی نہ ہے۔ وو (۲) ہیچ تو خبر بھی ہے۔ اگر بھی نہ ہیچ تو جبوٹی بچی خبر ہونے کا شک ہے۔

اگرکوئی پوچھے میرے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کارنگ کیا ہے؟

(۲۵) سوالی کا نام بمعہ نام والدہ اور دن ،سب کے عدد نکال کرجع کرلیں اور اس میں تین (۳) عدداور بہتع کرلیں۔اس کے بعد پانچ (۵) ہے تقلیم کرلیں۔اگر ایک اس میں تین (۳) عدداور بہتع کرلیں۔اس کے بعد پانچ (۵) ہے تقلیم کرلیں۔اگر ایک (۱) ہے تو رنگ سیاہ ہے۔اگر دو (۲) ہے تو سفید ہے۔اگر تین (۳) ہے تو سرخ ہے۔
اگر جار (۴) ہے تو زرد ہے۔اگر پھھ نہ ہے تو سنید ہے۔

اس بیان میں کہ ہملے عورت مرے گی یا مرد؟ (بیوی اشوہر)

(۲۲) چاہیے کہ مردعورت اور دونوں کی والدہ کا نام اور جس دن سوال کیا گیا
اس دن کا نام ،سب کے عدد نکال کرجع کرلیں ۔ حاصل جمع کودو ہے تقلیم کریں۔ اگر ایک

# (آ) بچاتو پہلے مورت مرے گی اور اگر کھے نہ بچاتو پہلے مردم ے ؟۔

# نقش وغيره لکھنے کے ليے سعدا ورخس ساعتیں

( پر و زِ جمعہ ) طلوعِ آفاب کے بعد ایک محنشہ تک ایک ستار و کی ساعت ہوتی ہے۔

گفت متارہ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔

نیک یا بر بدکام کے لیے برساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔

مج طوع آناب زہرہ سعداصتر ٹرکا ہوئے کے لیے یا شادی وغیرہ کے لیے تعویز وغیرہ لکھ سکتے ایسے عائد

بال مالي

عے A کے عطارہ ماوی برنیک کام کے لیے۔

٨ = ٩ ك قر سد ٠٠ برنك كام كے ليے۔

9 ہے واتک زخل بدا کبر محس ستارہ غلط کام کے لیے۔

اے اا تک مشتری سعد نوکری، کاروبار، رقی رزق کے لیے۔

ااے اتک مربخ بدا کبر محس ستارہ غلط کام کے لیے۔

ااے ابج تک خمس معد کی ہے بات منوانے کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔

اے ویک زہرہ معدا کبر اڑکا ہوئے کے لیے۔ یا شادی وغیرہ کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔

اسے ایک عطارد مادی برنیک کام کے لیے۔

٣ عاتك قر سد برنك كام كے ليے۔

٣ ــ ٥ تک زهل يداكبر محس تاره ب غلاكام كے ليے۔

۵ ہے ایک مشتری سعد نوکری، کاروبار، ترقی رزق کے لیے۔

٢ ـ ٤ كم من جواكبر فحى ستاره بي تلاكام كے ليے۔

السلامك دات عمل معد نيك كام كے ليے .. كى ساتى بات مواتے كے ليے .

٨ = ١٤ تك رات فر مره معدا مغر نيك كام ك لير شادى مياه يال كامون ك لير

وے الك دات عطارد ماوى برنيك كام كے ليے۔

( برو زِہفتہ ) طلوع آفآب کے بعدا یک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت، بدکام کے لیے برساعت سے حاره نك يابر كام يتحيل-بدا کبر محس ستارہ ہے بدکام کے لیے۔ مع طوع ١٦٥ = وحل 3 سعد نوکری، کاروبار، ترتی رزق کے لیے نیک ہے۔ ے ہے کہ تک مشتری بدا كبر علم ستاره ب-بركام كے ليے-٨ ہے ویک مرئ معدامغر نیک کام کے لیے۔ بات موانے کے لیے۔ 9 ہے واتک مشمس سعدامغر نیک کام کے لیے۔ شادی دغیرہ یالز کا ہوئے کے لیے۔ والے ااک زیرہ ماوی نیک کام کے لیے۔ المنتية انتك عطارو سع نيک کام کے ليے۔ ۱۱ نے ایج تک تر بدا كمر بدكام كے ليے بحل متارہ ہے۔ اسيائك زهل سیر نوکری، کاروبار، ترتی رزتی کے لیے۔ مثيزي 7 ہے ۳ تک بدا كبر منحس ستاره ہے۔ بدكام كے ليے۔ 80 JEM- M سعد تیک کام کے لیے۔ بات منوائے کے لیے۔ المحرد سے مک معدا مغر نیک کام کے لیے۔شادی وغیرہ کے لیے۔ ۵ ہے ۲ ک 0.63 مساوی نیک کام سے کیے۔ عطارو JEL = Y سعد نیک کام کے لیے۔ 4-51 قر بداكير محس ستاره ي-بدكام كے ليے-F9= 1 رعل

سعد نوکری کاروپار پرتی رزق کے لیے۔

و \_\_ ا کم مشتری

(بروزاتوار) طلوع آفاب کے بعد مرف ایک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ ماعت نیک کام کے لیے نیک ماعت میں شروع کیا جا ہا ہے۔ تحنششروع فتبح ستاره طلوع ہونے پر نیک یابد بدکام کے لیے بدساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ ة ہے کا تک ایک مشمس سعد بات منوائے کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔ مهاعت بوگی شادی وغیرہ کے لیے۔ ٹیک کام کے لیے۔اڑ کا ہونے کے لیے۔ معداهغ J-12-6 17.5 ماوی نیک کام کے لیے۔ FAZ'N وطاره ا نے وایک قر سعد نیک کام کے لیے۔ بدخى بدكام كے ليے۔ المصااحك زمل سعد نوکری، کاروبار، ترتی رزق کے لیے۔ السيحااتك مشتري بدخى بدكام كے ليے۔ السائك مريخ سعد عیات منوائے کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔ ایے ایک عمس شادى وفيروك ليے - نك كام كے ليے ori Erzir معداعق ماوی نیک کام کے لیے۔ ا سے ایک خطارو معد نیک کام کے لیے۔ ۳۰ ہے ہی تم برخس بدكام كے ليے۔ ۵ نے لاک زمل معد نوکری،کاروبار،ترقی رزق کے لیے۔ ۲ ہے کے تک مشتری برخی برکام کے لیے۔ ے ہے گئے مرئ ٨ ہے و تک حش معد یات منوانے کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔

مدامغر شادی وغیرہ کے لیے۔ نیک کام کے لیے۔

9 ہے۔ ایک زہرہ

( بروزِ پیر ) طلوع 7 فتاب کے بعدا یک گھنٹہ تک ایک ستار ہ کی ساعت ہوتی ہے۔ ساعت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ مبح محنشه ستاره بدكام كے ليے بدساعت ميں شروع كياجا تاہے۔ معد نیک کام کے لیے۔ ۲ے کی قر یڈس بدکام کے لیے۔ ے ہے کہ زمل سعد نوکری، کاروبار، ترتی رزق کے لیے۔ ۸ ہے و کم مشتری بدخس بدكام كے ليے۔ ويدوانك مريخ سعد بات منوانے کے لیے۔ اے ااتک عمر معدامغر نیک کام کے لیے۔شادی بیاہ کے لیے۔ السيااتك زبره مادی نیک کام کے لیے۔ ١٢ ــ عطارو سعد نیک کام کے لیے۔ اے ایک قم بخس بدكام كے ليے۔ اے جسک زمل سعبر نوکری، کاروبار، ہرقی ززق کے لیے۔ ٣ ہے ١٣ تک مشترى بدخس بدكام كے ليے۔ ٣ ہے ۵ کے اس کے معد بات منوائے کے لیے۔ ۵ ہے ایک بش

سعدامغر . نیک کام کے لیے۔شادی وغیرہ کے لیے۔ 1 - 22 in مادی نیک کام کے لیے۔ ے ہے کہ عطار د سعد نیک کام کے لیے۔ ۸ ہے ویک قمر

بدخس بدکام کے لیے۔

زعل

9 ہے۔ اک

' (بروزمنگل) طلوع آفآب کے بعدا یک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ ساعت نيك كام كے ليے نيك ساعت من شروع كيا جاتا ہے۔ مبح تمنث ستاره نيك يابد بركام كے ليے بدساعت من شروع كياجاتا ہے۔ بدحم بدكام كے ليے۔ ٢ سے کا کم رکخ سعد بات منوائے کے لیے۔ ے ہے کہ حمل ٨ ١٩٦٠ زيره سعداصغر شادی وغیرہ کے لیے۔ ماوی نیک کام کے لیے۔ ٩ \_ ١٠ تك عطارو اے ااک تمر سعد نیک کام کے لیے۔ برخل بركام كے ليے۔ السيراتك زمل الساك مثتري سعد فوکری، کاروبار، ترقی رزق کے لیے۔ برخی برکام کے لیے۔ اِ اسے تک مرئ معد بالت منوائے کے لیے۔ ا ہے ایک مخس ' سعدا صغر شادی و فیرہ کے لئے۔ ' ا عام کرد اس ہے مک عطارہ ماوی سنک کام کے لیے۔ سعد الميك كام كے ليے۔ ۵ہے ۲ تک برخس برکام کے لیے۔ ٧ ہے کہ زعل سعد نوکری،کاروبار، ترقی رزق کے لیے۔ 4 ہے کہ مشتری JE9=1 9 سے ۱۰ کی

(برو زیدھ)طلوع آفآب کے بعدا یک گھنٹہ تک ایک ستارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ ما عت نیک کام کے لیے نیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ صبح محننه ستاره نيك يابد بدكام كے ليے بدماعت ميں شروع كياجا تا ہے۔ مشاوی نیک کام کے لیے۔ ٢ ہے ہے کہ عطارہ عے ٨ تك . قر سد نيك كام كے ليے ـ ٨ ١ ١ تك زخل يرخس بدكام كے ليے۔ سعد نوکری،کاروبار، ترقی رزق کے لیے۔ 9 ہے واتک مشتری یر کس بدکام کے لیے۔ وایےااتک مریخ السةااتك تمش سعد بات منوائے کے لیے۔ سعداصغ شادی دغیرہ کے لیے۔ السائك زبره استاتك عطارو ماوی نیک کام کے لیے۔ سعد نیک کام کے لیے۔ ۲ے۳ک قر يرخس بدكام كے ليے۔ ٣ يه ١٣٠٠ وحل م ہے مکری سعد توکری، کاردیار، ترقی رزق کے لیے۔ برحس بدكام كے ليے۔ ۵ ہے لا تک امریخ ۲ ہے کا تک سعد بات مثوائے کے لیے۔

سعدامغر شادی دغیرہ کے لیے۔

4 ہے 4 تک زیرہ

( بروزِ جعرات ) طلوع آفآب کے بعدا یک گھنٹہ تک ایک متارہ کی ساعت ہوتی ہے۔ ساعت کیک کام کے لیے ٹیک ساعت میں شروع کیا جاتا ہے۔ فتبح كمهنشه 275 نیک یابد بدکام کے لیے بدساعت میں شروع کیاجاتا ہے۔ سعد نوکری، کارویار، ترتی رزق کے لیے۔ ۲ ہے کی مشتری بدعس بدكام كے ليے۔ ے ہے کہ مریخ معد بات موائے کے لیے۔ ۸ ہے 9 کک مشما معداعنر شادی وغیرہ کے لیے۔ 9 ہے۔ اتک زیرہ ماوی نیک کام کے لیے۔ فاسے الک عطارو سعد نیک کام کے لیے۔ آقر السيااتك بذخل بدكام كے ليے۔ الماك ا زعل سعد نوكري، كارد بار، درن -السية كس مشتري بدخس بدکام کے لیے۔ ا يه الك مرغ بات منوائے کے لیے ۔ ۳ ہے ہو تک سعداصغر شادی وغیرہ کے لیے۔ سےدیک زہرہ مهاوی نیک کام کے لیے۔ د ہے لا تک عطارہ معد نيك كام كے ليے۔ J- 272-1

بوص بدكام كياہے۔

ے ہے کم تک رہی

يارسول الله مالية بعج الله الرحساة الرحمي .

**الند** جل جلاله

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلِ نِعْمَ الْمَوْلِيٰ وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ١٩٠٠ اولياءِعظام كوظيفوں كانچوژ

# فضائل اور ادفتحیه شریف

دعائے رقاب

تالیف لطیف شیخ المشائخ محبوب ربانی حضرت امیر کبیر سید علی همدانی رحمة الله تعالی علیه

# نضائل اورادِفتحیه شریف

جس فخص کورین و دنیا کی نتو حات حاصل کرنے کی خواہش ہوا ہے چاہے کہ و و اوراد فتحیہ شریف پڑھے۔اوراد فتحیہ شریف حضرت امیر کبیر میّدعلی ہمدانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی تالیفات ش ہے ہے۔

ایک برار چارسواولیا و کے حبرک کلام سے جمع ہوا ہے اور فتح برایک کی ان بیل سے ایک کلہ میں ہوئی ہے۔ بوصوری کے ساتھ اپنے پر لا ذم کر لے اس کی برکت اور صفائی مشاہدہ کر سے گا۔ والسلّہ ولمی المتو فیق اب اگر فضائل اور خواص اس اور اونجے شریف کے بیان کیے جائیں تو بہت طویل ہوجائیں گے۔ اس واسطے کہ انخضرت سیدعلی ہمدائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سری زندگی میں معمورہ عالم کی تین بار سرکی ہود وور ووسوکا ال اولیاء سے تیں۔ ہرولی سے رخصت کے وقت دعا اور فیصت اور درودوو طائف کی التجائی ۔ اور ان فیصل کو التجائی ۔ اور ان کی زیاد و ان کی دور تھی ہوئے تھے ، جمع کیا ہے ، بیا اور ادہ وگیا ہے۔ انہی حضرت میں منقول ہے کہ جسب میں بار ہوئی وقد کھیٹر فیف کی زیادت کو گیا بھر سمجد انصلی پہنچا تو سے منقول ہے کہ جسب میں بار ہوئی دفعہ شریف کی زیادت کو گیا بھر سمجد انصلی پہنچا تو حضرت محمولیت کو خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لارہے ہیں۔ میں اٹھا اور آ کے گیا کہ آپ کی خدمت اقد س و عالیہ میں سلام عرض کیا۔ آپ نے آئی آ سیمین مبارک سے آ کیک کیور کی کے ایک کی خدمت اقد س و عالیہ میں سلام عرض کیا۔ آپ نے آئی آ سیمین مبارک سے آ کیک

جزونالا اوراس درولیش ہے فرمایا کہ "خلد هذا المفتحیه" (لینی اس فتید کو پکڑ لے)
جب بیں نے آتا کے دوجہاں حضرت محد مصطفے احم مجتبی عطف کے دسب مہارک سے پکڑلیا
اور نظر کی تو یہ وہی اورا فتید شریف ہے جن کو میں نے جمع کیا ہوا تھا۔ اس اشارہ سے اس کا
نام (اوراد) فتید شریف رکھا گیا۔

چونکہ اس اورا دِنتیہ شریف ہے ۱۳۰۰ کامل اولیا واللہ کے فیون جاری ہیں اس لیے اس کے پڑھنے والوں کو خدا دور قد وس کی طرف ہے ان ہزرگوں کا صدقہ فیضان ملا ہے۔اس کے پڑھنے والوں کے تاثر ات ،مشاہدات اور تجربات علیحہ وعلیحہ و موتے ہیں۔ بڑھنے کا وقت:

اس اوراوفتی شریف کو تبجد کے وقت پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے پڑھنے والے کے لیے ترک بھالات و کمالات ضروری اور لازی امر ہے۔ اگر بھی نماز تبجد کے بعد نہ پڑھا جا سکے تو فجر کی نماز کے بعد نہ پڑھا جا سکے تو فجر کی نماز کے بعد بڑھ لینا چاہیے۔ بالفرض اگرکوئی فخض فجر کی نماز کے بعد بھی نہ پڑھ سنا چاہیے۔ اگر سفر کی وجہ سے یاک کی نہ پڑھ سنا چاہیے۔ اگر سفر کی وجہ سے یاک اور بنا پر دن کے کسی پہر میں ضرور بہضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر سفر کی وجہ سے یاک اور بنا پر دن کے کسی پہر میں بھی نہ پڑھا جا سکے تو اسکے ون دود فعداس کا ورد کیا جائے تا کہ سکے تو اسکے والے کی دن دود فعداس کا ورد کیا جائے تا کہ سکے تھا کی اور دی ہو شکے۔

#### يرْ منه كاطريقه:

اورادِ نتیہ شریف کو پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی جاہیے پھر گیارہ مرتبہ درود شریف اور سات وفعہ الجمد شریف بمعہ بسم الله شریف اور گیارہ مرتبہ سورؤ اخلاص شریف بمعہ بسم الله شریف بمعہ بسم الله شریف پڑھنی جاہے۔

علاوہ ازیں پڑھنے والوں کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا اور پابندی کرنا ضروری ہےوہ ورج ذیل ہیں:

- (۱) پڑھنے کے دوران کسی سے کسی شم کی گفتگونیس کرنی جا ہیں۔ اگر دوران تلاوت اوراد پڈاکسی شم کی گفتگو کی جائے تو اس کو دوبارہ فدکور د آ داب کو طحوظ رکھتے ہوئے پڑھنا پڑے گا۔
- (۲) پڑھنے کا ابتدائی طریقہ ہیہ ہے۔ اس کی تلاوت قدرے بلند آوازے کی جائے اورالی جگہ پڑھا جائے جہاں نہ تو کوئی سویا ہوا ہوا ور نہ بی کوئی بیار آرام کررہا ہو۔ (۳) پڑھنے کا دوسرا طریقہ ہیہ ہا لکل آہنگی سے اور منہ میں پڑھا جائے۔
- (٣) پر جنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے گہ آگھ اور دل ہے پر جنے کا کام لیا جائے اور حضور

  " قلبی ہے پر ھا جائے۔ نیز چا ہے مبتدی ہو یا متوسط یا بنتی ، اس کے مطالب کو ہجھ کر

  پر ھنا چا ہے (اردوش آسان ترجمہ کرنے کا متعمد یہ بھی تیش نظر تھا کہ قاری اس

  کے مطالب کو ہجو کر پر جے تا کہ اس کو پر دو کر کیف وسر ور آئے ، روس کو طما نیت حاصل

  ہو) ۔ حضور قلبی کے ساتھ پر جے ہے جلد تا شیر ہوتی ہے۔ امیاں مشور ہوری کھائی

  اے "نہیں الا پنا چا ہے۔ جس کو علم نہیں ہوتا کہ میاں مشورکون ہے اور پہوری کون

  ہے۔ اگر چہ خود بھی ہوتا ہے اور پہوری بھی ہوتی ہے گر پھر الا پتا ہے جیسے ہنجائی کی

سمی درویا وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی صاحب اجازت شخصیت سے اجازت لیما ضروری ہے۔ بغیر اجازت کی پڑھنے سے مشکلات اور دیجید گیال پیدا ہوجاتی ہیں۔ محض سے مشکلات اور دیجید گیال پیدا ہوجاتی ہیں۔ محض سی کتاب پر بیلکھا ہوا پڑھ لینے سے کہ''اس وظیفہ کی اجازت ہے'' کافی نہیں ہے۔ کیونکہ جب کوئک صاحب اجازت ،اجازت عطافر ماتے ہیں تو پھروہ ضامی اور محافظ ہوجاتے ہیں اور مشکل وقت اور کسی امتحان کے موقع پر راہ ٹمائی فر ماتے ہیں۔

کہاوت ہے ''میان مٹویُوری کھائی اے''۔

جہاں تک اوراو فتے۔ شریف کا تعلق ہے اس کو بغیر اجازت نہیں پڑھا ج سکتا۔ اس کے پڑھنے والے پر تین آڑ مائشیں آتی ہیں جو کہ ایک آزمودہ بات ہے۔ اس وظیفہ کے

یر منے والے کی آز مائش کھواس طرح کی ہوتی ہیں کہ مجی ماں باب یا مین ہمائی یا یار دوست یا عزیز رشته دار ، برا دری وغیره مخالف ہوجاتی ہے۔ اہل محلّه مخالف ہوجاتے ہیں۔ مجمى ايها بھى ہوتا ہے كه حاكم وفت خالف ہوجاتا ہے۔ يائمى ايها بھى ہوتا ہے كه كا عاریائی پرٹئی چیشا ب کرویتا ہے۔ بیسب صورتیں اورا افتحیہ شریف کے قاری پر کسی نہ کس رنگ میں آسکتی ہیں۔ جب الی بوزیشن ہوتو پھر قاری کے لیے ضروری ہے کہ خاموثی ا تقتیار کرے اور صبر وحمل سے کام لے اور ڈوری رب پر چھوڑ دے ۔ یہاں تک کہ کی کے متعلق برائی کا ارادہ کرناء بددعا دینا اور بدز بانی کرنامنع ہے۔ چوفض ان آ زیائشوں میں پورا از جاتا ہے کا میانی اس کے قدم چوتی ہے۔اصل میں بیسب معالمہ ایسے ہے جیے گو بنانے کے لیے گئے کے رس کوکڑ اھے میں ڈال کرنیجے ہے آگ جلا دیتے ہیں تو زس کی میل اویرا آجاتی ہے جس کو بعد میں صاف کردیا جاتا ہے اور بعد میں صاف شفاف کڑ بنتا ہے۔ اس طرح اورادِ فتحیہ شریف یو ہے والے کی میل بھی نکل جاتی ہے، قاری کی طبیعت میں رقت پیدا ہوجاتی ہے، استغنائے قلب کی عظیم نعمت کتی ہے، تنگدی دور ہوجاتی ہے۔ دل ہے'' بائے مرکئے ، بائے مرکئے''والا معاملہ ختم ہوجاتا ہے۔آ دمی سیف اللّسان ہوجاتا ہے اور جو بات اس کی زبان سے تکلی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔

ایا وظیفہ جو چود وسوادلیا واللہ کا فیض سیٹے ہوئے ہاں کی گہرائیوں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔اگر یہ کیا جائے کہ تو ل بُول پڑھنے والے پرفیض وکرم کی بارش ہوتی ہے تو ل ٹول بچز واکساری ہے اس کا سر بارگا والی مین جھکتا ہے (ایسے بی جیسے کسی مجلدار درخت کو پھل گئیں تو اس کی ٹہنیاں جھکتی ہیں ) تو مین حقیقت ہوگا۔ چند حقا کن مخضرا پیش خدمت ہیں:

تخصیل سمندری صلع لائل پور می ایک مستری عبد الغی صاحب جومقروض اور تنگدست تنے ، حاجی صاحب قبلہ سے ملاقات ہو کی تو آپ سے عرض گزاری اور دیا کے ملتمس ہوئے۔ ان صاحب کو اور اونتیہ شریف پڑھنے کی اجازت وے وی گئی اور وعا بھی قربائی گئی۔ پھر پھو مدبعد حالمی صاحب موصوف کا سمندری جانا ہوا۔ مستری صاحب نے آپ کو دیکھا تو بھا تو بھا گئی گئے ، روتے ہوئے عرض کی کہ حضورا یک بجیب ممل ویکھنے میں آیا ہے۔ پچھلے وقت بعدائے عائبانداتی ہے کہ 'اٹھ فلاں اٹھ کے آب آب کر'۔ بھلا فرما کی میں اندا ہوں وہا ہوں وہا ہوں اور یو بیٹانیاں دور ہوجا کیں گی۔

الخفرونی مستری صاحب جو ہزاروں روپے کے قرض تلے دیے ہوئے تھے آج اللہ ورسول الفاقی کی مہر ہانی اور بزرگ کی دعا ہے بہت خوشحال ہیں اورسمندری میں نککوں اور یا ٹیوں وغیرہ کی سب سے بڑی دکان کے مالک ہیں۔

لا بور کے ایک صاحب محمد نذیر بٹ جو تقریباً آٹھ سال سے بے روزگار تھے انہوں نے میرے مشورہ پر میرے شاہوں نے میرے مشورہ پر میرے شیخ کے دست ہدا ہت پر بیعت کی ۔ شیخ نے انہیں اور او نتیجہ شریف کی اجازت دی۔ آج بیصاحب قطر میں ایک سینٹ فیکٹری میں مازم میں اور خوشحال ہیں۔

اسی طرح تا ندلیا نوالہ میں بندے کو چند اصحاب سے ملنے کا اقفاق ہوا جن میں مستری محمد حسین صاحب اور بھائی قمر الدین صاحب فاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ای طرح مستری محمد سین صاحب ندکورہ افراد سے ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے فیضان سے بہر ہمند ہیں۔ جب ندکورہ افراد سے پوچھا جا تا ہے کہ ایک و تت تھا کہ تم دگر گول جالت میں شھا در آئ ایک فراخی ، کشادگی اور سخاوت کی حالت میں ہوتو بغیر کی تمہید کے کہتے ہیں کہ ہمیں حاجی با کیا ملے ہیں ، رب نے سخاوت کی حالت میں ہوتو بغیر کی تمہید کے کہتے ہیں کہ ہمیں حاجی با کیا ملے ہیں ، رب نے تو جمادے کے مسلم حاجی با کیا ملے ہیں ، رب نے تو جمادے کے مسلم حاجی با کیا ملے ہیں ، رب نے تو جمادے کے مسلم حاجی با کیا ملے ہیں ، رب نے تو جمادے کے مسلم حاجی با کیا ملے ہیں ، رب نے تو جمادے کے مسلم حاجی با کیا ملے ہیں ، رب نے تو جمادے کے مسلم حاجی با کیا ملے ہیں کہ مسلم حاجی با کیا ہے۔

ایک بڑا عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے جس کونقل کرنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے شاید کسی اور کے لیے سود مند ہو۔ بیروا قعد تصیل سمندری کے گاؤں فیض پور کا ہے۔ مذکور و گاؤں کے ایک گھر میں جٹات کا ڈیرہ تھا۔ صاحب خاندگی ہوگی نے بڑے ڈکھ اور تکلیف سے رویتے ہوئے کہ اور تکلیف سے رویتے ہوئے واقعہ سنایا۔ گھر سے ایک فردکواورا فرفتیہ شریف پڑھنے کے لیے ما نگا گیا۔ چہانچہ انہیں اورا دفتیہ شریف پڑھنے کی اجازت دے دی گئے۔ بس پھر کیا تھا، اللہ ورسول میں اور آر ب کی رحمت اور آرپ کی دعا ہے جٹات نے معتقد ہو گئے۔ شریف کی برکت سے اور آپ کی دعا ہے جٹات نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اہل خاند نے جب یہ فیض دیکھا تو سب کے سب اہل خانداورا وفتیہ شریف کے معتقد ہو گئے۔

سرا:

اورا فی شریف کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ بیر کہ جو تفس اس کو پر صنا چھوڑ وہتا ہے۔ اس پر آن اٹو ہوتا ہے اور بجائے فیض کے سز املتی ہے اور وہ بھی مختلف رنگوں میں سبھی گھر میں دھواں ہی وھواں ہوجا تا ہے۔ کپڑے خود بخو د بخو کی مالی نقصان ہوجا تا ہے۔ کپڑے خود بخو د بخو ہوں کرتا ہے ، بھی کوئی مالی نقصان ہوجا تا ہے۔ ایک طرف بیتا شیر ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ اصول وضوا بط کو کوظ خاطر دکھ کر پڑھنے والاسیف اللّسائن ہوجا تا ہے اور دوسری طرف پڑھنے ورجے چھوڑ نے والے کو مختلف رنگوں میں سزا بھی ملتی ہوجا تا ہے اور دوسری طرف پڑھنے پڑھنے جھوڑ نے والے کو مختلف رنگوں میں سزا بھی ملتی ہوجا تا ہے اور دوسری طرف پڑھنے رہے جو تا ہے۔ اور دوسری طرف پڑھنے کے اس میں سزا بھی ملتی

اکے واقعہ بطور درس عبرت پیش خدمت ہے۔ گوجراں بیل ایک گھر کے دو
افراد، ماں اور بینی کواورا فیخیہ شریف پڑھنے کی اجازت ایک بزرگ نے دی تھی ۔ پچھوصہ
بعد دونوں ماں بیٹی بزرگ کی خدمت عالیہ بیل حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لکیں: حضرر
ہمارے کپڑے خود بخو دیچھٹ جاتے ہیں ، بچھیں آتی خداجانے کوئی جن بجوت الی حرکت
کرجا تا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اورا فیخیہ شریف پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس لیے ایسا ہوتا
ہے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم تو بڑھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہو بات مانے بیل نہیں آتی ۔ تم
نے شرور بہضر وراورا و فیخیہ شریف کا ورد چھوڑ دیا ہے۔ جب کپڑوں کے کئے کا سلسلہ ختم نہ

ہوا اور ہالآخرس کے دو بیٹے گئے شروع ہوئے اور گئے گئے ایک ہاتھ کے ہراہر رہ گئے تو الزی روتے ہوئے آپ سے جبوٹ ہوا۔
لڑی روتے ہوئے کہنے گئی کہ ہا ہاجی معاف فر مانا دراصل بین نے آپ سے جبوٹ ہواا۔
حقیقت بیہ ہے کہ جھے ہے با حقیاطیٰ ہوگئی ہے اور میں نے گئی روز سے اورا فِتحیہ شریف کا ورزیس کیا۔ آخر کا راڑی نے تو بی ، آئند وہا قاعدگی کے ساتھ پڑھنے کا وعد و کیا۔ اب القد ورسول میں نے کی مہر ہائی ہے گھر میں خیر و عافیت ہے۔

الخضر اوراو فتحیہ شریف کے بے بہا نیوش و برکات ہیں۔ پڑھنے والے کو استغنا کے قلب جیسی لعمت حاصل ہوتی ہے۔ قنوطیت اور بے بینی کی حالت ختم ہوجاتی ہے۔ طبیعت میں بخر و اکساری کے ساتھ مستقل حراجی بیدا ہوتی ہے۔ مبروخل اور برد باری فضائل وکر دارکی زینت بنتے ہیں۔ سب سے بڑھ کریہ کدراضی برضار ہنے اور تو کل علی اللہ کرنے والی روحانی منزل نصیب ہوتی ہے۔

آخریں ایک اور خاص بات قابل ذکر ہے ، وہ یہدکہ جب اور او فتحیہ شریف کو پڑھ لیا جائے تو اس کا ایصال تواب حضرت امیر کبیر سندعلی ہمدائی رحمتہ الشرعلیہ کی روح پر فتوح کو بطور نذرانہ پیش کیا جائے ، بعدازاں ہاتھ اٹھا کر بن ہے خشوع وضفوع اور دل جمی کے ساتھ وعائے رقاب پڑھی جائے اور جہاں بیالفاظ: اَلْسَلَّهُم بِسَحُسْرُ مَدِ هَالْهُ وَاقِد اللَّهُورَاقِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ و

#### بِسَدِ السَّلِسِيةِ السَّسِةِ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِّ السَّرِ راتحدنام الله (تبارك وتعالى واجب الوجود مطلق وبيحد) تهايت مهرياك برُّ سندم قرمان والسُّم

أَشْقَدُ فُ فِي إِلَا السَّلْسِيةِ الْسِعَسِطِينَ (١٥ والد) میں اللہ (حیارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیجد) بزرگ سے معافی جا ہتا ہوں۔ السَّدِي لَا السَّهَ إِلَّا هُسِوَ السَّحَسِيُّ السَّقِيْوَمُ وہ ذات کہ کوئی سیا عمادت کے لاکن نہیں مگر وہی زعمہ اور جمیشہ رہنے والا سے م وَ ٱتُّسِوْبُ إِلْسُسِهِ وَ ٱسَسِالُسِسَهُ التَّسَوَّلَة ط اور پھرتا ہوں میں اس کی طرف اور اس سے نیل توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ ا الله ( تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) تو سلامت ہے اور تھھ سے سلامتی ہے وَ إِلَيْكَ يَسرُجِعُ السَّلامُ حَيْسنَسا رَبُّنَسا بِسا لسَّلام اور تیری طرف سفائتی مجرتی ہے، زیرہ رکھ میں اے بروردگار مارے سماتھ سلامتی کے۔ وَ أَذْ حِسلَسَسا دَارَ السُّكَامِ تَهُسارَ كُستَ رَبُّسنَسا اور داخل قرما جمیں سلامتی کے محرض اتو بڑا با برکت ہے، اے بروردگا رہا دے، وَ تُسعَسِالَيْسِتَ يَسِا ذَا السِجَلالِ وَ الْإِنْحُسرَامِ ط اور لو بلند و برتر ہے ، اے بردگی اور فضل والے۔ آلسلْهُ حَمَّ لَکَ الْسِحَسِمُ لَکَ الْسِحَسِمُ عَسِمُ اللَّهُ مَسِمُ اللَّهُ مَسِمُ اللَّهُ اے اللہ (بیارک وتعالی واجب الوجود مطلق وبیحد) تیرے کے تمام تعریف، وو تعریف که يُسوَافِسي نِسعَسمَكَ وَيُسكَسافِي مَسزِيْسة كَسرُمِكَ

وفاكر تى ہے تيرى سب نعتوں كے ساتھ ، اور برابرى كرے تيرى زيادتى كرم كے ساتھ أخمذك بجييع متحاجيك ماعلمت ونها میں تعربیف کرتا ہوں تیرے ساتھ تمام تعربینوں کے، جن کویس جانیا ہوں ان سے وَ مَا لَمْ أَعْلُمْ وَ عَلَىٰ جَمِيْعِ نِعَمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا اورجن کو یک نبیں جانتا ہوں اور تیری تمام نعمتوں پرجن کو یس جانتا ہوں ان سے وَ مَسالُهُ أَعْدُهُ وَعَدلى كُلُّ حَدالُ أَعُودُ بِاللَّهِ اور جن کو ش جیس جانیا ہوں اور اور ہر حال کے۔ بیس پناہ لینا ہوں ساتھ اللہ مِسنَ الشَّيْسطُسنِ السرَّجِيْسِمِ ط السلُّسةُ لَآ (جارک د تعانی واجب الوجود مطلق و بیجد ) کے شبطان را ندے ہوئے سے بنیں کوئی سجا معبود السنة إلَّا هُسرَج السخسيُّ الْسَقَيْسِوْمُ ٥ (ممادت کے لائق) مگرو ہی انٹد ( تبارک د تعالی واجب الوجود مطلق دبیجد ) زند ہ اور ہمیشدر بنے والیا۔ لا تُساخُسِلُهُ سِينَةً وَ لَا لَوْمٌ طَالَسِهُ مَسَا فِسِي السَّمُواتِ نہیں پکڑتی اے اولکہ اور نہ نیند۔ ای کے لیے ہے جو پھے آ سانوں میں ہے وَ مَسِسا فِسَى الْآدُضِ طَمَسَ ذَا الْسَلِي يَشْسَفَعُ عِسْسَدَةً اور جو کھے زمین شل ہے ۔ کون ہے وہ زات کے سفارش کرے اس کے یاس إلَّا بِسَادُنِسِهِ مَا يَسَعُسَلُسُمُ مُسَا بَيْسَنَ أَيْسِدِيْهِسُمُ مر اسكن مم ك ساته و جانتا في وه جو يكه سائة ان لوكول ك ب وَمَا خَلْفَهُمْ جِ وَ لَا يُسجِيْظُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِةٍ اور پیچیان لوگوں کے ہے۔اور و وا حاطبیں کرتے ،ساتھ کسی چیز کے اس کے علم میں سے إِلَّا بِمَنَا شَآءً جَ وَسِعَ كُوسِيُّهُ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضَ ج محرساتھ اس چیز کے کہ وہ جا ہتا ہے اور تھیرے ہوئے ہے اسکی کری آسانوں وزمینوں کو

111

وَ لَا يُستُودُهُ حِفْظُهُ مَا جِ وَهُلُو الْعَلِيُّ الْعَظِيُّمُ هِ اور نہیں گراں گزرتی ایل کو تمہانی ان (آمانوں و زمینوں) کی، اور وہ بزرگ و برتر ہے اللہ ( تارک و تعالی داجب الوجود مطلق و بجد ) سُبْحَانَ اللَّهِ (٣٣ دفع) ٱلْمَحَمُدُ لِلَّهِ (٣٣ دفع) منز واور یاک ہے۔ سب تعریف اللہ ( عارک وتعالی واجب الوجود مطلق دیرے) کے لیے ہے۔ أَلِلُّهُ أَكْبُورُ (٣٣ وأمر) الله (تارك وتعالى واجب الوجود مطلق وبيعد) بهت براك -لآ السه إلا السلمة وخسدة تہیں ہے برستش کے لائق محر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیور) وہ آیک ہے۔ لا فسيريك مسية لسبية السمُسلَكُ اس کے لیے کوئی شریک جیس ہے۔ای کے لیے بادشای (حقیق) ہے۔ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلِي كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْر (١٠دند) اورای کے لیے ہےسب (حقیق) تعریف اور و واو پرسب چیزوں کے قدرت والا ہے۔ لآ السه إلَّا السلُّسة السمَاكُ السجَّسارُ ط تبيس كوكى سياسعبود مكرالله (جارك وتعاتى واجب الوجود مطلق ويحد ) بادشاه (حقيق) بجمر فرماني والا\_ لَا السه إلَّا السنلسه السرَاحِدُ السَّقَهَارُ ط حبیں کوئی سیامعبود محراللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بحد ) کے اکیلا عالب ہے۔ لآ السه إلا السلسة المعدن سرال فعارط نہیں کوئی سیامعبود تحراللہ (جارک د تعالی واجب الوجود مطلق و بجد) ہر چیز کوغالب بخشے والا ہے لآوالسة إلا السلسة المكريسم الستسارط نهیں کوئی سیامعبود محمر اللہ (نبارک و بتعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ے) کہ کرم فرائے والا اور چھیائے

آلآ إلى ق إلَّا السلِّية الْسَكِينِ أَلْسَبُنَ عَسَالُ ط نبیں کوئی سیامعبود طر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) كه يبت برا اور سب جيزول بر فائل بي لآ إلسة إلَّا السلُّسة خَسالِقُ السَّلِيسُ وَ السُّهَسَارِ ط تبین کوکی سیامعبود مکر الله (تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد) که پیرا قریائے والا راتوں کا اور وٹون کا ہے لآ إلىه إلَّا اللَّه الْمَعَدُ وُدُبِكُ لَ مَكَانَ ط نہیں کوئی سے معبود گر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کم جس کی بوج کی جاتی ہے سب مکانوں ہیں لآ إلَّه اللَّه الْمَا لَكُورُ بِسَكُلِّ لِمَسانِ ط تهیں کوئی سیامعبور گر اللہ (تارک و تعالی واجب الوجور مطلق و بیحد) کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے سب زیالوں میں لآ إلْسة إلَّا السَّلْسةُ الْسَمْ عُسرُونَ بِكُلِّ إِحْسَسان ط شیس کوئی سی معبود ممر انشد (نبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) که بیجان کیا کیا ساتھ سب نیکیوں کے ، لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نهيں كوئي سيامعبود محر الله (تبارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيحد) كه ده يم روز ك كام ينات على به لآ إلْهِ وَلَا السَّلْهِ فَي مَانِهُ إِلَّا السَّاهِ طَ نبیس کوئی سیامعبود ممر الله (تبارک و نعالی داجب انوجود مطلق و بیحد) اس طالت ش کہ ایمان ہے ساتھ اللہ کے

لآ إلى قرالًا السلسة أمسانها مسن السلسة ط خہیں کوئی سیامعبود محر اللہ (تارک دنعالی داجب الوجود مطلق و بیحدے) اس حالت میں كه المان ب الله (عارك و تعالى واجب الوجود مطلق و يحدك) كى طرف س-لآ إلى والا السلِّية أمَالَةً مِّنْ عِنْدِ السُّلِيهِ ط نهیں کوئی سیامعبود ممر الله (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیمد) اس حالت میں كه امانت به الله (جارك و تنافى واجب الوجود مطلق و يحد) كى طرف سے -كَ إِلْسَهَ إِلَّا السُّلِّسَةُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا إِسَالُلَّسِهِ طَ جہیں کوئی سیامعبود محر اللہ کہ جہیں ہے رکنا اور قدرت رکھنا (سمی حرکت كا) حكر ساته الله (بيارك، و تعالى واجب الوجود مطلق و بيحد) ـ لآ السنة إلَّا السلُّسة وَ لَا نَسنَعْبُسَدُ إِلَّا إِيْساهُ ط خبيل كوئى سيامعيود مواسئ الله (تارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيحد) كے اور ہم نہيں ہوجة سوائے اس كے لآ إلى قَ إِلَّا اللَّهُ عَدْمًا حَدَّا عَالَا اللَّهُ عَدْمًا حَدَّا طَ تبین کوئی سیامعبود سوائے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیمد ) کے ساتھ شخیتن کے کئے ہے ۔ آلا إلى قال السلسة إلى مسانسا وصدقها ط نہیں کوئی سے معبود سوائے اللہ (جارک د تعالی داجب الوجود مطلق و بیم ) کے ساتھ ایمان اور سیائی کے۔ . لآ إلى ألا السلسة تسعبه والا الساف الم نهیس کوکی سی معبود سوائے اللہ (بارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد). کے ساتھ بندگی و عبادت کے۔

لآ إلى ألا السلسة تسلط فيا ورفقاط خبیں کوئی سی معبود سوائے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) کے ازروسے مہریاتی و سازگاری لآ إلى ألا السلسة قبل كول شدى و ط نهیل کوئی سجا معبود گر الله ( تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) کے ہے پہلے کل چیزوں کے۔ لآ السنة إلا السلسة بَسفد كُلُ شَسيْء ط نبيل كوئي سي معبود سوائ الله ( تيارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بیجد کے ) کے ہے پیچھے کل چیزوں کے لا إله إلا الله يتقي رَبُّنَا وَيَفْنِي وَيَمُوثُ كُلُّ شَيْءٍ ط نہیں کوئی سیامعبورسوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیور) کے کہ يتى رب كا يانے والا جارا اور مرده جوجائيں كى سب چزيں -لَا الْسَهُ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ ط نبيل كوئي سخامعبود گر الله (بادك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيمه) کہ بادشاہ حقیقی ہے، کھن الوجور طاہر ہے۔ لْآ إِلْسَهُ إِلَّا اللَّهُ الْمُسْلِكُ الْسَحَقُ الْيَقِيْسُ ط نهیس کو کی معبود محر الله (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیعد) که با دشاه (حقق) ہے کہ ای کو بادشاہی بلا شک و شبہ مزاوار ہے ۔ لَا إِلْسِهَ إِلَّا السُّلْسِةُ الْعَسِلِسِيُّ الْعَسِظِيْمُ ط نہیں کو تی سچا معبو دموا ہے اللہ ( عارک دخو ٹی واجب الوجو د علق و بیجد ) کہ بلتد و ہز رگ ہے ہے۔ لآ إلسة إلَّا السلِّسة السحَسلِيْسة الْسكَسريْسة ط

مبیں کوئی سیامعبود تحراللہ (جارک دنتائی داجب الوجود مطلق دبیمہ) کہ برد بار کرم فرمانیوالا ہے۔ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْضِ الْعَظِيْمِ، نہيں كوئى سيامعبود سوائے اللہ (جارك و تعالى داجب الوجود مطلق و بير) كريا كے والا آسانوں ساتوں کا اور پالنے والا عرش کا برزگی والے۔ لآ إلىه إلَّا السلَّسة اكْسرَهُ الْأَكْسرَامِيْسَ ط تهیں ہے کوئی سیامعبور گر اللہ (تارک و تعالی واجب واوجرد مطلق و بیجد) کہ سے بدے بردوں کا بدا بردگ ہے۔ لآ إلى قَالِهُ السلِّسةُ أَرْحَهُ السرَّاحِدِينَ ط نہیں کوئی معبود سچا (بندگی کے لائق) سواستے اللہ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیر کے ا کے جریاتوں کا میریال ہے۔ لَا إِلْسِهَ إِلَّا السَّلْسِيةُ حَبَيْسِبُ التَّوَّابِيْسِنَ ط نہیں کو کی سیابندگی کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعافی واجب الوجود مطلق و بیعد) کہ تویہ کرنے والوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ لآ السنة إلَّا السلُّسنة وَاحِسمُ الْسَمَسَساكِيْسَ وَ نہیں ہے کوئی سیا معبور گر اللہ (جارک و تنائی واجب الوجود مطلق و بجد) کہ بہت رخم فرمائے والا درویٹول کا ہے۔ آلاً إلى اللَّه السلُّم الله السلُّم الله المسطَالِينَ ط شہیں ہے کوئی معبود تکر اللہ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق وجد) کید ہدا ہے افر مائے والا تکر اجول کا۔ لآ إلى والالله في السائدة وليسل السخايس بين ط نہیں ہے کوئی سیا بندگی کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بھد) کے کہ جرت ٹل پڑے ہوؤل کا داو دکھائے وال ہے۔

لآ السبة إلَّا السلُّسية أمَسيانُ الْسِخَسِآتِيفِيْنَ ط نہیں ہے کوئی سجا بھرگی کے لائق سوائے اللہ ( جارک و تعانی واجب الوجود مطلق ر بيد ) ڈرنے والول کو پتاہ دينے والا ہے۔ لآ السبة إلَّا السلسة غِيَساتُ السمُسْتَ غِيْفِينَ ط منیں ہے کوئی سیا بوجا کے لائق محر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد) کہ فریاد جائے والوں کی فریاد کو وہنچنے والا ہے۔ لآ السنسامسوين ط جیس کوئی برحق ہوجا کے لائق محر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد کے ) كه سب مدد قرمائے والول سے بہتر مدد فرمائے والا ہے۔ لآ السه إلَّا السلُّسة خَيْسرُ السحَسافِ ظِيْنَ ط جیس کوئی بندگی کے لائق محر اللہ (جارک و تعاتی واجب الوجود مطلق و بیحد ) کہ سب حفاظت کرنے والول سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ لآ السسة إلا السلسة خيسرُ السوارييسن ط منہیں ہے کوئی سچا عباوست کے لائق محر اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد ) كه سب ورافت ياتے والول سے بہتر وارث ہے۔ لآ السبة إلَّا السلُّسة خَيْسرُ الْسَحَسْاكِسِيسْنَ ط نہیں ہے کوئی سچاعبادت کے لائق محر اللہ (جارک و تفاقی واجب الوجود مغلق و بیر) کہ سب حاکموں کا بہتر حاکم ہے۔ لآ السبة إلا السلسة عَيْسرُ السرَّازِقِيسنَ ط نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق کر اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بید ) که سب روزی دیتے والول کا بہترین روزی رسال ہے۔ 774

لَا إِلْهِ وَإِلَّا السُّلْسِةُ خَيْسِرُ الْسَفَسَاتِ حِيْسَ طَ نہیں ہے کوئی سی بوجا کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعافی واجب الوجود مطلق و بیرد) که جو بہتر سب کھولتے والوں کا ہے۔ لآ إلىه إلا السلُّسة خَيْسرُ الْسَعَسافِسرِيْسَ ط مبیں کوئی برحق سیا عبادت کے لائق محمر اللہ ( جارک و تفاتی واجب الوجود مطلق و بید ) که بهتر بخشنے والوں کا ہے۔ لآ إلى إلا السلسة خيسرُ السرَّاجسويسنَ طَ سی کوئی سی بندگی کے اوائق سوائے اللہ (عارک و تعانی واجیب الوجو مطلق و بيد) كه بميتر رحم كرتے والوں كا ہے۔ كَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً وَصَدَقَ وَعُدَةً وَ نَصَرَ عَبْدَةً ط منہیں ہے کوئی سیامعیود گراللہ (جارک وقد تی واجب الوجود مطلق و بیحد) کہ وہ ایک ہے اور سچا فرمایا اس نے وعدے اپنے کو اور مدوفر مائی بندے اپنے ( مرعید ) کی۔ وَ اَعَدَّ جَنْدَهُ وَ هَزَمَ الْآخْزَابَ وَحُدَهُ وَ لَا شَيْءَ بَعْدَهُ ط اور عالب فرمایا لشکر اس کے کو اور کلست دی مخالفول کے لشکر کوہ ایک ہے وہ اور کوئی چے اس کے بعد نیس رہے گی۔ كَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اَهْلُ النَّعْمَةِ وَ لَهُ الْفَصْلُ وَ لَهُ النُّنَآءُ الْحَسَنُ ط حبیں ہے کوئی سیا عمادت کے لاکش محر اللہ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیجد ) کمہ تعتوں والا ہے۔اوراس کے لیے بزرگی ہےاوراس کے لیےاچھی تعریف ہے۔ لآ إلى أيا المنسه عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْضِهِ ط خبیں کوئی سیا بندگی کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیجد ك ) كه بموافق شار مخلوقات أس كى اور بمطابق عرش اس كے كے -

وَ رَضَىا آءُ نَسَفُسِسَهِ وَ مَسَدَادُ كُسَلِسَمَسَاتِسِهِ ط اور بمقد ارایں فرات کی خوشنو دی کے اور موافق شاراس کے کلمات کی سیا ہی ہے۔ لْإَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ صَاحِبُ الْوَحْدَائِيَّةِ الْفَرْ دَائِيَّةِ الْقَدِيْمِيَّةِ خیس ہے کوئی سیا معبود سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود مطاق و بیھر) کہ جو ك يكرَّلَ (ادر) يكاتَّى والا ب اور صفت قد كي (طَيَّق) والا الْاَزْلِيَّةِ الْاَبْدِيَّةِ لَيْسَ لَهُ ضِدُّ وَ لَا نِدُّ وَ لَا شِبْهُ وَ لَا شَرِيْكُ عَ (اور) صفت ازلی (حقیق) واله اورصفت ایدی (حقیق) بیشکی والا ہے ،نہیں ہے واسطے اس کے کوئی مخالف ( ہلقابل ) اور نہ ہمسر (برابر ) اور نہ ما تند نہ شریک ۔ لآ الله الله وخنه لا شريك لم له المملك مبيل ہے كوئى معبود سوائے الله ( تارك و تعالى واجب الرجود مطاق و بيحد ) كرا يك ہے و د ( وات ومفات ابوہیت میں انہیں ہے شریک اس کے لیے ءاور اس کے لیے یاوشاہی (مقیقی )۔ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ مِ اور واسطے اس کے ہے سب تحریف ، زندہ فرماتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہے زندہ ( حقق ) کہ برگز فوت نہ ہوگا ، اس کے باتھ میں ہے لیگی۔ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ طُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ طُ هُوَ الْآوَلُ وَ الْأَخِرُ اوروہ سب چیزوں پرفتد رت والا ہے۔اورای کی طرف پھرنا ہے۔وہاول اور آخر وَ النَّظَاهِرُ وَ الْبَاطِنُ طَ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ط اور وہ سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔اور ظاہر اور باطن لَيْسِسَ كَمِثْ لِسِهِ شَيَّةً وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ط میں ہے جسے کہ اس کی کوئی چیز اور وہ والا اور و والا ہے۔ حَسْبُدَكِهِ السَلْسِيةُ وَ نِسَعْسِمُ الْسُوَكِيْسِلُ ط

كافي ب يمين الله ( جارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيد ) اور بهتر ويلي ... نِسَعْسَمُ الْسَمَاوُلِيُ وَ نِنَعْسَمُ النَّسَطِيسُرُ ط (٣١قد) كيها احيما بددگار اور احيما ياري دينے والا۔ غُــهُــرَانَكَ رَبُّــنَــا وَ إِلَيْكَ الْمَصَعِيدُ ط ہم بخشش طلب کرتے ہیں تجھ سے اے ہمارے یا لئے والے ! اور تیری طرف بی پھر ا ہے۔ اَللُّهُمُّ لَا مَسَالِعَ لِمَسَا اَعْطَيْتُ وَ لَا مُعْطِيٌّ لِمَا مَنَعْتُ ا ہے اللہ (جارک وتعالی واجب الوجود مطلق و بیجد ) نہیں ہے کوئی منع کرنے والا اس چز کا کہ تو عطا فتر مائے اور نہیں ہے کوئی عظا کرنے والا اس چیز کا کہ تو عطا نہ فر مائے۔ وَ لَا رَّآدُ لِمَا قَضَيْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ ط اور نہیں ہے کوئی مرد کرنے والا اس عم کا کہ تو جاری فرمائے اور کوئی تفع جیس دیتا تھیب والے کو تخم سے تھیب اس کا۔ سُبْسَحَسَانَ رَبِّسِيَ الْمُعَلِّيِّ الْآغْلَى الْوِهَّابِ ط(٣٠ ثعر) پاک ہے ( ذات و صفات الوہیت ش ) میرا بروردگار کے بلند اور برتر وسیے والا۔ شبْسخسانَ رَبِّسَى الْسَعَلِيِّ الْآعْلَى الْكُريْسِمِ الْوَهَابِ منزہ و پاک ( زات و منات الوہیت ش ) ہے میرا بروردگار کہ بہت بلند ہے ہوا کرم فرمائے اور عطا فرمائے وال مطلق حیتی )۔ يَسا وَهُسابُ شُبُحُنَكَ مَسا عَبُلُنكَ حَتَّى عِسادَتِكَ اے عطافر مائے والے (دیجے والے) تو منزہ ویاک ہے (ذات ومفات الوہیت می ) نہیں ہوجا کی ہم نے تیری جو کہ حق تیری ہوجا کا تھا۔ سُبْسِحْسَنَكَ مَساعَسرَفُسَاكَ حَتَّ مَسْفُرِقَتِكَ تو منزہ یاک ہے (ذات و مفات الوہیت میں ) ہم نے

جیں پیجانا تھے جیا کہ تیری پیجان کا حق تما۔ سُبْسِ الْمُسْتِ مُسِمًا ذَكُ سِرْنَسِاكُ حَتَّ ذِكْسِرِكَ تو خزه و یاک ہے (دات و مفات الوہیت عل ) ہم نے تیرا ذکر (اد) در کیا جو کہ جرے ذکر (یاد) کا حق تما۔ مُبْسِخِنَكَ مُساشِكِرُنَساكَ حَقَّ شُكُركَ تو منزہ و یاک ہے (ذات و مناح الوبیت میں ) ہم نے تیرا شکر اوا نہ کیا کہ جو تیرا شکر اوا کرنے کا حق ہے۔ مُسْحَانَ اللَّهِ الْآبَدِيُّ الْآبَدِ شُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْآحَدِ ( َ ذات دمغات الوبيت من ) منز و ويأك بها الله (حارك دتعاتى داجب الوجر دومطلق وبيحد ) کہ جیشہ رہنے والا ہے وائل ، منزہ و پاک ہے اللہ کہ اکیلا اور ایک ہے۔ شبستحسبان السلبسية المسقسرة السقستسية منزہ و یاک ہے اللہ تارک و تعالیٰ کہ اکیلا ہے تاز ہے۔ . مستحسان المنسب وافسع الشسطوت بسغيسر عسمه منز ہ و یا ک ہے اللہ نیارک و تعالیٰ کہ بلند بنانے والا آ سانوں کا بغیر سنونوں کے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَداً منزہ پاک ہے اللہ حارک و تعالی وہ ذات کہ نہیں ہے اس کی بیوی اور نہ لڑ کا ۔ مُسْتِحِسَانَ السَّذِي لَمْ يَسِلِدُ فَى وَلَسَمْ يُسُولُكُ مُ (ذات دمغات الوبیت می منزه و یاک ہے دہ ذات کہند جناکس کواورند کی سے جنام کیا۔ وَ لَسَمْ يَسَكُسن لُسسة كُسفُواً آحَسدُ

وَ لَسَمْ يَ كُنُ لُسَةً كُنُ الْمَلَكِ وَالَّهِ الْمَلَكُونِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ المُلَكُونِ وَاللهِ المُلْكِ وَ الْمَلَكُونِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

(دَات ومنات الوبيت من ) منزو و يأك ب \_ بادشاو (حقق) \_ نهايت يأك ب ي الدورات ومنات الوبيت من و و يأك ب الم قالم و الله الورعالم باطن والله وسب ميول ب دور عالم باطن والله مسب حان في المعزّة و المعظّمة و المقدّة و المقدّة و المهيّبة و المجلال

(دات دمنات الوبیت ش) منزه و پاک ہے ۔ (دات دمنات الوبیت می ) عزت والا اور عظمت والا اور بزرگی والا۔

وَ الْسَجَسَسَالِ وَ الْسَكَسَسَالِ الْبَقَآءِ وَ النَّسَاءِ وَ السَّسَآءِ وَ السَّسَآءِ وَ السَّسَآءِ اور روشي والا اور تولِي والا اور تولِي والا اور تولِي والا ور تولِي والا ور تولِي والا ور تولِي والا وَ الْهُ لَاءِ وَ السَّبِعُسَسَآءِ وَ الْسَكِبُ وِيَسَآءِ وَ الْسَجَبَ وُوْتِ طَ اور ظاهرى لطف والا اور باطنى لتبت والا اور يؤائى والا اور صفات كى يزركى والا ـ

مُسْبَحَانَ الْمَلِكِ الْحَلَّى الْلَّذِى لَا يَنَامُ وَ لَا يَسُوتُ مزه و پاک ہے (زات و مفات الوہیت میں ) ، باوٹنا ہو (حیّق ) کہ زندہ (حیّق ) ہے وہ ذات کہ نہیں سوتی اور نہ مرے گی۔ سُبُوٹ قُلُوْسٌ رَبُنَا وَ رَبُّ الْسَمَلَنِكَةِ وَ السُّرُوْح

منزه و پاک به (بر فضان به ) مطلق پاک و سلامتی والا بهارا پالنے والا اور پروردگار فرشتوں اور روح کار شبخسان السلسية المنخشة لِلله و كلا إلله إلا الله

منزه و پاک ہے (زات دمغات الوہیت علی) اللہ اور سب لتر یفوں واسطے اللہ کے ہو ایک ہے اور تمیں سے کوئی سچا پرستش کے لاکن بدوں اللہ ۔ و اللہ اللہ المقبلی المفطیع ط و اللہ اللہ المفلی المفطیع ط اور اللہ عمد من اسم اور عمل میں اور قدرت مکن ایک عام کا اور اللہ عمد من اسم اور عمل میں اور قدرت مکن ایک عام کا اور اللہ عمد من اسم اور عمل میں اور قدرت مکن ایک عام کا اور اللہ عمد من اسم اور عمل میں میں اور عمل م

اور الله بهت برا ہے اور عمیل رکنا اور قدرت رکھنا (می وکت کا) حمر ساتھ اللہ بلند مرتبہ و بررگ کی تو این کے۔

. اَللَّهُمَّ انْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا آنْتَ اے اللہ! تو بی ہے باوشاہِ (طبقی) سیاوہ ذات کہبیں ہے کوئی سیامعبود سوائے تیرے ايساالله يسارحنن يسارجيم يساملك ا الله (تبارک و تعالی) اے مطلق رحم فر مانے والے اے بڑے مہریان اے یادشاہ (حقیق) يَساقُلُونُ يَساسَلامُ يَسامُومِنُ يَسامُهَيْمِنُ استهایت یاک ملامت اسد ملامت (سب میرول سند) اسد دمولول کی تعدیق فر ماغوالے است تمهان يَا خَالِقُ يَا جَبُارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ اے والے اسے زیروست (در کی دائے) اسے صاحب بڑائی اسے پیدافر مانے والے يَسابَسارىُ يَسامَسطَسوِّرُ يَساغَسفُارُ يَساقَهَارُ اے فاہر فرمانعوالے اے شکل بخشے والے اے (حقیق) بخشے والے اے غالب بحکمت يَا وَهُابُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتُا حُ اے (حقیق)عطافر مانیوالے اے (حقیق) رزق دینے والے اے مولنے والے (حقیق) کا مول کے يَاعَلِيْمُ يَاقَابِصُ يَابَاسِطُ يَاخَافِضُ اے جانے والے (مطلق) اے تک فر مانوالے (محکمت) اے کھو لئے والے (محکمت) اے شیخ فر ماندوالے يَسَارَافِعُ يَسَامُعِنُ يَسَامُنِكُ يَسَاسُمِيْعُ اے اونچا قرماندوالے اے عرات دینے والے اے ذکب وسینے والے اے سننے والے يَابَصِيْرُ يَاحَكُمُ يَاعَدُلُ يَالَطِيْفُ اے دیکھنے والے اے حکم قرمانوالے اے مدل (انساف) فرمانیوالے اے لطف قرمانیوالے يَا خَيْسُ يَا حَالِيهُ يَا عَظِيْهُ يَا غَفُورُ الم خرر كين والي المحل والي المعظيم المثان الم يخفي والي (النامول) يَاشَكُورُ يَاعَلِيٌ يَاكَبِيْرُ يَاحَفِيْظُ

اے قدروان اے بلندمرتبہ عالی شان اے سب سے بوے اے جمہان يَسامُسقِيْستُ يَساحَسِيْبُ يَساجَسلِيْسلُ اے طاقتور روزی دینے والے اے کفایت فرماندوالے، حماب کینے والے اے حقیقی بروگ يَاكُونِمُ يَارَقِيْبُ يَامُحِيْبُ اے کرم قرمانیوالے بزرگ اے تکہان و حفاظت فرمانیوالے اے قبول فرمانے والے يَسَا وَاسِعُ يَسَا حَسِكِيْهُ يَسَا وَدُوْدُ اے دسمت وسیائی والے اے حکمت والے اے محبوب عاشقاں اور محبوب عار قال يَحامَناجيْـدُ يَحابَحاتِ يَحاجَهِدُ يَاحَقُ اے فراخ بزرگی وشرف والے استعین والے رسولوں کے اےموجود عیق اے طلق سے اعیب يَساوَكِيْسلُ يَسافَويُ يَسامَتِيْنُ يَساوَلِيُ اے دمہ دار کارماز اے قوت طافت ہمت والے اے مضبوط وشدید اے ولی يَساحَسِيْدُ يَسامُسخَسِيْ يَسامُبُدِيُ المصلق تعريف كي من المصلق تجرية وأله الماتمام جيزول كاعدم سابتدا فرمانعوالي يَامُولِدُ يَامُحُرِدُ يَامُعُونُ يَعْمِدُ يَامُحُرِدُ يَامُحُرِدُ يَامُعُونُ يَعْمِدُ يَعْمِدُ يَعْمِدُ يَعْمِدُ يَامُحُرِدُ يَعْمِدُ يَعْمِعُ يَعْمِدُ يَعْمُ يَعْمِدُ يَعْمُ يَعْمِدُ يَعْمِدُ يَعْمِدُ يَعْمِدُ يَعْمِ يَعْمِ يَعْمِ يَعْمُ عِلْمُ عُلِي عَلَامُ عُلِمُ عُلِي عَلَامُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عَلِي عَلَامُ عُلِمُ عُع اے خات کو بعد موت کے لوٹائے والے اے مطلق زیروفر مانیوالے اے مطلق مارنے والے يَاحَى يَاقَيُومُ يَاوَاجِدُ يَاصَاجِدُ ا المائد الماء و الماء و المائم ركم و الله المائن علي النه والمال المعتقى شان و بزرگي والم يَساوَاحِدُ يَساآخِدُ يَساصَعُدُ يَساقَسادِرُ أعطلت اللي المحقيقي بكراوائه المحقيق بداهتياج المطلق قدرت وظانت وبمت والم يَسَامُسَقِّسَةِ يُسَامُسَقَيِّمُ يَسَامُسُوَّخُسُرُ ا برجز پرقدرت وقالودالے اےآ کے فرماندالے (تکان اے تکے فرماندالے (تکان اے تکھیے فرماندالے (تکان اے تکست)

يَسِسا أَوَّلُ يَسِسا الْحِسِرُ يَساطُساهِ رُ المعتقى يملج واجب الوجود المعتقى يجيلج واجب الوجود المعتقى آشكارا واجب الوجود يَابَاطِنُ يَارَالِيْ يَامُتَعَالِيْ العظي يشيده في واجب الوجود العطائق متولى ومالك ومنعم ذات وصفات الوبيت بي بلندوعاليشان يَــايَــرُ يَــاتَـوَّابُ يَــامُـنْـعِـمُ َ است حقيق محسن ونيكوكار است توبه تمول فرماندوال است مطلق انعام ونعمت ديين والله يَامُنْكَ قِيمُ يَاعَفُوُ يَارَءُوْفُ ال بدائين والت تحكمت الم جمر مول من بكارون ب وركز وفر ماندوالي الم حقيقي رحمت ومهروني فرماندوالي يَسا مُسلِكَ الْسَمْلُكِ يَسا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْسَام ا عطلق ما لكوسلطنت وشهنشاى اعتقيق جلالت والع اور حقيق بخشش وال يَسارَبُ يَسامُسَفْسِطُ يَساجُسامِعُ اے مطلق یالنے دائے اے عادل ومنصف اے بھروں کو اکٹھا قرمائے والے يَاغَنِسيُّ يَسامُنفُنِسيُّ يَسامُنفطِنيُ المصطلق وباحتياج وبيرواه المصب نيازاورد ولتندفر مانيوال المصطلق عطافر مانواسك يَامَانِعُ يَاضَالُ يَانَافِعُ المعتقى منع فرمانيوالي تحكمت المع تحكمت رنج وتكليف كانبيانيوال المطلق فائده كانبيانيوال يَانُورُ يَاهَادِيْ يَسابَعِي اے نور مطلق بذات واجب الوجود اے مطلق بدایر قرماندواسالے اے بغیر کسی نموندو تمود کے نیابیدا فرماندواسانے يَابَابَاقِي يَاوَارِثُ يَارَشِيدُ اے از لی داہدی یاتی دوائم رہے والے اے مطافق وارث ویا مک جرجز کی فائے بعد اے مطابق رُشدو بدرے کے بادی يَاصَبُورُ يَاصَادِقْ يَاسَتُارُ اے مطلق حمل فرمانے والے اے حقیق سے فرمانے والے اے مطلق بروہ بوش

اے وہ ذات جو کہ منزہ و پاک ہے مثلوں سے اس کی ذاہ منزہ و پاک ہے مشہبت مثالون سے صفیم اس کی يَــا مَـنْ دَفَّنتْ عَـلْسِي وَحْسِدَانِيْتِسِهِ ايَـساقَــة اے وہ ذات کہ ولالت کرتی ہے ایک ہونے پر جس کے نشانیال شهددت بدربس وبرتب مستسنس وعساتسه اس کی گوائی دیتی ہیں اس کے بروردگار ہونے یر اس کی کاریگریاں وَاحِدُ لا مِدْ قِسلَةٍ وَ مَدْ جُدُدُ لا مِدْ عِسلَةٍ ایک ہے نہ کم ہونے کی جہت سے اور نہ کمی علمت کے سب سے يَا مَنْ هُمُوَ بِمَالِسِرٌ مَغَرُوٰتُمْ وَ بِسَالُاحْسَانُ مَوْصُوْتُ اے وہ ذات کہ جو نیکی کے ساتھ مشہور ہے اور احسان کے ساتھ وصف کیا گیا ہے وَ مَسْعُسِرُوْقُ مِلَا غَسِايَةٍ رُ مَسَوْصُوْقُ بَلَا نِهَسَايَةٍ اور پہنی ٹا گیا ہے بغیر عافیت کے (بید) اور وصف کیا گیا ہے (موصوف) بے انتہا (بید) أوَّلْ قَدِيْتُمْ ، بَلَّا إِيْسِدَآءِ وُ الْحِدِّ كَدريْتُمْ بِلَّا إِنْتِهَاءٍ یبل قدیمی (برانا) مخلوق سے بغیر ابتدا کے (بیحد) اور پچیلا ہے ( گلوق ہے ) کرم فرمائے والا کے انتہا ( ایجد ) ی رُّ غَسفَــزَ ذُنُــرْبَ الْــمُــلْنِيلِــنَ كَــزمـــاً رَّ حِـلّـمــاً اور بخش ہے گناہ عمناہ گاروں کے مجنش اور کردباری سے يَا مَنْ لَيْسَسُ كَمِثْلِهِ شَيْءً وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ط اے دہ ذات کہ بیں ہے اس کی ما تند کوئی شے ( بھے ) اور و حقیقی نے اور مطلق و کیسے والا ہے ۔

خشب أسا السلسة ونعم الوكيل كا في ہے جميں الله (جارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيجد ) اور بہترين كارساز ہے۔ يستبغسم السمسؤلسي ويسغسم الستسميل ط بہترین حقیق مولی (دوست و مددگار) اور مطلق بہترین بددگار ہے۔ غُــفْـــرَانَكَ رَبُّــنــا وَ إِلَيْكَ الْــمَــصِيْــرُ ط ہم پخشش مانگتے ہیں جھ سے اے بروردگار عارے اور (تیری بارگاہ کی) طرف تمام محلوقات کا پیجر جانا ہے۔ يَسا دُآئِسمساً بلا فَنسآءِ رَّ يَسا قَسآئِسمساً بلا زَوَالْ اے حقیق ہمیشہ رہنے والے بغیر فتا کے اور اے حقیق قیام رکھنے والے بغیر زوال کے وٌ يَا مُدَبِّراً بِلَا وَزِيْر سَهِّلْ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالِدَيْنَا كُلُّ عَسِيْر اور اے حقیقی تدبیر فرمانے والے بغیر وزیر کے آسان فرما ہم پر اور ہمارے مال بالول ير سب وشواريال ( معيتول، مختيول اور دكمول ) كو لا أخصى تَنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَتَ عَلَى نَفْسِكَ نہیں تھیر (شارکر) سکتا تعریف و ثنا تیری کو جیں کہ تونے خو، اپنی تعریف کی ہے عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ لَنَآ أَكَ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَآ أَكُ وَ عَظُمَ شَانُكَ عالب ہے پناہ کینے والا تیری اور بوی (مرتبہ) ہے تعریف و نا تیری اور منزہ و پاک ہیں تیرے نام اور تیری شان بری ہے وَ لا السه غَيْسرُكَ يَعِفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ بِقُدْرَتِسهِ اور شیں ہے کوئی خدائے برحق موائے تیرے، کرتا ہے اللہ (عارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بيجد) وه مي جمير جو جابتا ہے سأتھ مطلق قدرت اپي کے وَ يَسْخَسُكُمْ مَسَا يُسرِيْدُ بِعِزَّتِهِ الْيُ إِلَّا اللَّهِ تَسْمِيْرُ الْأُمُورُ ط

۔۔, اور مطلق تھم فرما تا ہے وہ مجمد جوارا دوفر ما تا ہے اپنے مطلق غلبہ وقد رت کے ساتھ جان لوكه الله ( يتارك وتعالى واجب الوجود مطلق وبيجد ) كى بى طرف پھر ميئے بيں سب كام يأتحم -كُلُّ شَنَّىءِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةً طَ لَـٰهُ الْخُكُمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ ہر چیز قانی ہوتے والی ہے مگر ذات اس کی قانی نہ ہوگی۔ اس کے ليے حقیق عم ہے اور ای کی طرف چيرے جاؤ ہے۔ فَسَيَّ كُونِي كُهُ مُ اللَّهِ وَ هُو السَّوِيعُ الْعَالِيمُ ٥ سو عنقریب کفایت فرمائے گا ستھے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحہ) ان سے (بیجہ انتام) اور اللہ حقیق سنے والا مطلق جائے والا۔ خَسُبُنَا اللُّمَهُ وَ كُلُمَى سَمِعَ اللُّمَةُ لِمَنْ دُعَمًا كا في ہے جميں اللہ (جارك وتعالى واجب الوجود ومطلق و بيجد) اور كفايت كى سننے والا اللہ (حَارک و تعانی واجب الوجود و مطلق و بیحد)واسطے ہر اس مختص کے جس نے وعا کی لَيْسِسَ وَرَآءَ السُلْسِهِ الْمُنْتَهِى مَنِ اغْتَصَمَ بِاللَّهِ فَقَدْ نَجِي تہیں ہے سوائے اللہ ( عارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بید) کے مقاصد و وجود کی انتہا جس سمی نے اللہ پر بھروسہ کیا سو بے شک اس نے نجات پائی سُسْحَسَانَ مَسَنْ لُسُمْ يَسَوَلُ رَبِّساً رَّحِيْسِماً وَّ لَا يَوَالُ كُويْسِاً ,ط منوہ و پاک ہے (زات و مغات الوہیت میں ) بس جمیشہ رہتا ہے حقیقی پروردگار اور مطلق مہریان اور ہمیشہ رہے گا بہت بخشش کرنے والا برا مہریان لَا إِلْسِيهَ إِلَّا السِّلْسِيةُ الْسِحُسِلِيْسِمُ الْسَكَسِرِيْسِمُ طَ كوكى تبين برحق يرستش كے الأفق سوائے اللہ (جارك و تعالى واجب الوجود و مطلق و بیجد) حقیقی بردیار اور بزرگ کے لآ السبة إلا السلسة السخسي السقيسوم ط

نہیں ہے خداے برح محر ایشہ (عارک و تنائی واجب الوجود و مطلق ء بيحد) حقیقی زنده و پائنده تدبير فرمانے والا لآ إلى الله الله الله المعالم المعالم المعالم ط خبیں ہے کوکی معبود برحق سوائے اللہ (جارک و تعافی واچب الوجود و مطنق و بیحد) حقیقی بلند و برتر اور عظمت والا لَا اللَّهِ اللَّهِ السَّلْسَةُ الْسَمَسَنُسَانُ الْسَعَسَلِيْسَمُ ط نہیں ہے کوئی سی پُوجا کے لائق سوائے اللہ (تارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیحد کے ) کہ جو بیحد احسان فرمانے والا اور حقیقی جائے والا ہے۔ لآ السبة إلَّا السلِّسة السَّفَادُوسُ السَّقَادِيْسُ ط نہیں ہے کوئی سیا معبود سوائے اللہ (جارک د تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) كه منزه و پاک قدیم حقیقی ہے۔ لَا السَّهَ إِلَّا السُّلِّسةُ الْسِوَامِسِعُ الْسِحَسِكِيْسِمُ ط نہیں ہے کوئی سی خدا گر اللہ (جارک و تعالی داجب الوجود و مطلق و بیحد) مطلق وسعت والا صاحب تحکست ہے۔ لآ السنة إلا السلُّسة السرَّحْسنْ السرَّحِيْسة ط نہیں ہے کوئی برحق معبود کر اللہ (جارک و تعالی داجب الوجود و مطلق و بید) که بهت رحم فرمانے والا بهت میریان ہے۔ لآ السنة إلا السلسة السبينة السبينة السعبانسم ط تہیں ہے کوئی سیا معبود سوائے اللہ (تبارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیجد) کے کہ حقیق سننے والا اور مطلق جانے والا ہے مُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوٰتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

منز و و پاک ہے (بذات ومغات الوہ تیعه ) الله (عارک وتعالی واجب الوجود وسطلق و بیحد ) اور مطلق برکتو ل والا ہے اللہ كم يالنے والا و مالك ہے سات آسانوں كا اور مالك و يروردگار ہے بوے مرش كا وَ الْسَحَسَمُ لِللَّهِ وَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَا اِلْسَهَ إِلَّا اللَّهَ اورسب تعریف و ثناء الله تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جو یروردگار مالک ہے جہانوں کا م تبیں کوئی سچا برستش کے لائق سوائے اللہ (جارک و تعدلی واجب الوجود ومطلق و بیجد کے ) کہ وَحْسِدَهُ لَا شَسِرِيْكَ لُسِهُ إِلَّهِساً وَّاحِسداً اَحَسِداً صَسَمَداً فَسَرْداً وہ ایک ہے ، نیس ہے کوئی اس کے لیے شریک ، معبود ہے وہ ایک بگانہ مخلوق کی زات و سفات سے بے نیاز کیا ہے وْتُسراً حَيْساً قَيْسوْمِساً وَآلِمِما أَلَهُ إِلَّهُ يَتَّخِيذُ صَمَاحِبَةً وَ لَا وَلَلااً طاق ہے مطلق زندہ اور قائم رکھنے والا جمیشہ دائی ابدی اختیار فر مائی بیوی اور شداولا د اور نہیں لائق واسطے اس کے کوئی شریک چھ بادشاہی حقیق کے وَ لَسِمْ يَسِحُسنُ لُسِسةُ وَلِسيٌّ مِّسنَ السلُّدُلِّ وَكَبُسرُهُ تَسكُينِسراً اور نہیں۔ ہے لاکن واسطے اس کے نہ کوئی دوست و مددگار (حقیقی و مجازی) بسبب اور تعظیم کرو اس کی حق تعظیم کرتے کا۔ اكسلسة انخبسر طاحشبسنسا السلسة لسليسيساط الله (حَارِكِ وَقِعَالَى وَاحِبِ الوجودُ ومطلقَ وَبِحِدٍ ) بهت بروا ہے ۔ كا في ہے جميں الله (حَارِك وتعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) واسطے دین ہمارے کے کافی ہے۔ حَسْبُسَا اللَّهُ لِلنَّهَالَا طَ حَسْبُنَا اللَّهُ لِمَا أَهُمُّنَا ط ہمیں حقیقی کفایت فر مانیوالا اللہ ( تإرک و تعالیٰ واجب الوجود ومطلق و بیجد کے ) ہماری ونیا کے لیے۔ کافی ہے ہمیں اللہ واسلے اس کے جو بچھ ہمیں ممکین کرے۔

خشيست البأسية لسنسن بسعسي غسليسساط مطلق کا فی ہے جمیں اللہ (جارک و تعالی واجب الوجرود مطلق دبیجہ) واسطے اس محض سے کے قلم کر سے ہم یر خشيئا البلسة ليتن ختستنساط مطلق كافي بي جمين الله (جارك وتعاني واجب الوجود ومطلق دبيد) واستطيال مخض كے جوہم يرحسد كرے حَسُبُ مَا السَلْسِية لِسَمَ لَ كَسِادَنَهِ السَّوْءِ ط كافى بي بمعيل الله (تيارك و تعالى واجب الوجود و مطلق و بيحد) واسطى ال مخص کے کہ جو برائی کے ساتھ مگر کرے مارے ساتھ خشير أسسا السنسنة عسنسذ السموت مطلق کا فی ہے ہمیں اللہ ( تیارک و تعال واجب الوجود وسکت و بیحد ) نز دیک ( وفت ) موت کے۔ حَسْيُهِ فَعَلَمُ السَّالُ لِللَّهِ عَلَيْهِ السَّقَيْسِ ط مطلق كافى ہے جميں الله (جارك وتعالى واجب الوجود ومطلق و بيحد) نز و يك ﴿ وقت ) قبر مي حَسْبُ نَهِ اللَّهُ عِنْدَ الْمُسَالِلُ ط مطلق کافی ہے ہمیں اللہ (جارک وق فی واجب الوجودومطلق وبیحد) مزد کیک قبر میں سوالوں کے حَسْبُ نَسِيا السَّلِسة عِنْسِدَ السَّسِرَاطِ ط مطلق کافی ہے جمیں اللہ (عارک د تعالی واجب الوجود د مطلق دیجد ) نز دیک (وفت ) نیل صراط کے حَسْبُهِ نَسِيا السِلْسِية عِسنِيدَ الْسِحِسَسابِ ط مطلق كانى ب يمين الله (جارك و تعالى واجب الوجود ومطلق و بيحد) تزديك (وقت) جماب كيد حَسْبُ نَهِ السَّلْسَة عِسْدَ الْعِيْسِزَان ط مطلق کا فی ہے ہمیں اللہ (حیارک وتعالی وا بب الوجود ومطلق و بین کز دیک (وقت) آراز و کے حَسْبُ نَا اللُّسِية عِنْدَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِط مطلق کا فی ہے جمیسُ اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیھر ) نز دیک (وقت) جنت و دوز خ کے

حَسْيُ نَا اللَّهُ عِنْدَ الْلِكَ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ط مطلق کا فی ہے جمعیں اللہ (حارک و تعاتی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) نز دیک ایسے دیدار کے۔ حَسْبِيَ اللُّهُ الَّذِي لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَّكُلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيْبُ ط مطلق کا فی ہے جمعیں اللّٰد ( تبارک د تعالی واجب الوجود دمطلق و بجد ) و ہ ڈ است کے تبیس ہے کو کی سجا معبود کہ اس ہر میں نے مجرومہ و تکیہ کیا اور اس کی طرف رجوع لایا ہوں۔ لَا اللَّهِ إِلَّا السُّلْسِةُ مُبْسَحَسَانَ السَلْسِةِ مَسَا اغْسَظُـمَ ط نہیں ہے کوئی سیا معبود سوائے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) منزہ و پاک ہے اللہ کیا (کیا) بزرگ ہے۔ اَلِـلْــةُ لَا إِلْــة إِلَّا البِلْــة صُبْدِحَــانَ السِلْــة ط الله ( منارک و نعاتی وا جب الوجود و مطلق و بیجد ) نبیس ہے کوئی پرخل خدا کے منز و ویاک ہے الله مَا آصُلَمَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا آكْرُمَ اللَّهُ ط كيا (كيما؟) براير دبار ہے اللہ (جارك وتفالي داجب الوجود ومطلق و بيحد) نبيس ہے كوكي سچا خدا سوائے اللہ کے منزہ و باک اللہ کیا بخشش و بزرگ والا ہے اللہ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللُّمَهُ وَحُمَدَهُ لَا شَهِرِيْكَ لَمَهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ حَقًّا ط نہیں ہے کوئی برحق خدا سوائے اللہ ( جارک و تعالی داجب الوجود و مطلق و بیحد ك ) كدايك ہے وہ اور نہيں شريك واسلے اس كے ، حفرت محمولي ہے جيج ہوئے ہیں اللہ ( جارک و تعالیٰ واجب الوجود و مطلق و بیحد ) کے ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَسَلَ عَسَلَى مُسحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ اے اللہ رحمیت کا لمذہبیج او پر حضرت محمیقات کے ہراس وقت کو یا دکریں اے یا دکرنے والے وَصَلَّ عَسَلَىٰ مُسَحَمَّدٍ كُلِّمَسَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَسَافِلُونَ ` اور رحمید کاملہ بھیج اوپر حضرت محمدالی کے کہ غفلت کریں اس کی بادے غاقل ہوئے والے

رَضَيْتَ اساللَّهِ تَعَسالَىٰ رَبُّا وَّ سِالْاِشَلَامِ دِيْتُ ہم راضی ہوئے ساتھ اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجور و مطنق و بیحد ) کے بیجہ يروردگار اور مالک جونے كے اور ساتھ دين اسلام يہ جونے كے وَ سِهُ حَدِيدٌ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيّاً وُ رَسُولاً اور ساتھ محمد علی کے درود سے اللہ اور اس کے اور سلام و سلامتی بوجہ نی ( قیب کی خریں متائے والے ) ہوئے کے اور رسول ہونے کے وَّ بِالْفُوْآنِ إِمَامًا وَّ بِالْكُعْبَةِ قِبْلَةً وَّ بِالصَّلَوْةِ وَّ بِالْمُوْمِنِيْنَ إِخْوَاناً اور ساتھ قرآن یاک چینوا ہوئے کے اور ساتھ کعبہ شریف قبلہ ہونے کے اور ساتھ تماز فریضہ ہونے کے اور ساتھ ایمان والوں کے ساتھ بھائی بھائی ہونے کے وَّ بِالصَّلَيْقِ وَ بِالْفَارُوْقِ وَ بِلِى النَّوْرَيْنِ وَ بِالْمُرْتَضَىٰ آئِمَّةً ط أور ساته وابو بكرصديق رضي الله عنهٔ اور ساته عمر فاروق رضي الله عنهٔ اور ساته معزت عثان ذوالنورين رضي الله عنهٔ اور ساتھ حضرت على مرتضى كرم الله وجههٔ الكريم كے كه امام و چيشوا بيس وضوالُ السلِّب بِ تَسعَسال عَسانِهِ مَ الجُسمَ عِلَيْهِ مَا السلِّب فَ الْمُسمَ الْجُسمَ عِيْسَنَ ط خوشنودی الله تیارک و تعالی کی ان سب بر مو مَرْحَبا بِالصَّبَاحِ الْجَدِيْدِ وَ بِالْيَوْمِ السَّعِيْدِ وَ بِالْمَلَكَيْنِ الْكَاتِبَيْنِ خوشی ہوساتھ صبح ننی کے اور نیک بخت دن سے اور دو فرشتوں کے جو لکھنے والے ہیں الشَّاهِ دَيْنِ الْمَعَادِلَيْنِ حَيًّا كُمَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي غُرَّةِ يَوْمِنَا هٰذَا كه دو گواه ( ماظره ٤ظر ) انصاف كرنے والے زعمرہ ركھتا ہے تم دونوں كو الله ( جارك و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) ﷺ شروع أس دن جارے کے يهاں تك كەلكھوتم (اے دونول فرشتو!) ﴿ شروع جارے المال نامے كے

بسيسم السليسيية السيرخسيسين السيرجيسي ط ساتھ نام اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) پخشش قرائے والے عمر بال سے۔ وَ اَشْهَدَا بِإِنَّا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اورتم دولوں اے فرشتو! محواہ موجاء ساتھ اس کے کہ ہم محوای دیتے ہیں كه نبيس ہے كوكى برئق برسش كے لائق محراللہ (جارك و تعالى واجب الوجود و مطلق و بیحد) تنها ہے وہ تبیں ہے واسطے اس کے شریک کوئی وَ نَشْهَا لَا أَنْ مُستحسمه المَا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهَ أَرْسَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ اور ہم گوائی دیتے ہیں کہ حضرت محمد است بہت تعربیف کے گئے بندے یں اس کے اور اس کے بھیج ہوئے ہیں ، بھیجا ہے انہیں ساتھ ہدایت وَ دِيْنَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلَّهِ جِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٥ اور واین کی کے تاکہ قالب فرمائے اسے اویر تمام ویؤل کے اور اگرچہ برا مائیں اس کو شرک کرنے والے عَلَىٰ هَٰذِهِ الشُّهَادَةِ لَحْيُ وَعَلَيْهَا نَهُوْتُ وَعَلَيْهَا لَبُعَتُ إِنْ شَآءِ اللَّهُ تَعَالَىٰ اور اس گوائی کے ہم زعدہ رجے ہیں اور اس پر مریں کے اور اس پر اگر حالها الله (عارك و تعالى واجب الوجود و مطلق و بيمد) الو الممائة عاكمي م أغُولُهُ بِسَكُ لِسَمْتِ اللَّهِ النَّسَاسُ آتِ كُلُّهَا مِنْ شَرَّ مَسَا حَلَقَ من بناه ما نکیا ہوں سب کلوں کے ساتھ اللہ سے جو کہ پورے ہیں شرارت سے جو پیدا کی گئی بنسم السأسب خيرات ستاع ساتيريام الله (حارك وتعالى واجب الوجود ومطلق وبجد) جو الله (اسم زاسة) بمبترين تامول كاسب بنسم السلسب رَبُ الْأَرْضِ وَ رَبُ السَّمَ السَّاءِ ساخھ نام اللہ (بارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیحد) کے کہ جو مالک

و پروردگار ہے زین کا اور مالک و بروردگار ہے آسان کا. بسسم السلُّب و السَّذِي لَا يَسطُسرُ مَعَ السَّمِب وَسَيَّ ءُ ساتھ نام اللہ (بارک و تعالی واجب الوجود د مطلق و بید) کے وہ ذات کہ نہیں نشمان پیچاتی ساتھ نام اس کے کوئی چز فِينَ الْأَرْضِ وَ لَا فِينَ السَّمَاءَ وَ هُوَ السَّعِيمَ الْعَلِيمُ ٥ بچ زمین کے اور نہ درمیان آسان کے اور و وحقیق سننے والا اور مطلق جائے والا ہے۔ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا بَعْدَمَا آمَاتُنَا وَ إِلَيْهِ الْبَعْثُ وَ النُّشُورُ سب تُعریف واسطے اللہ (بارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بحد) کے کہ وہ وات زعرہ فرماتی ہے ہمیں بعد اس کے مارا تھا ہمیں اور مرقت اس کی افعنا اور حشر ونشر ہے أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَ الْعِزَّةُ وَ الْعَظِّمَةُ وَ الْكِبْرِيَّآءُ وَ الْجَبَرُوُّتُ میح کی ہم نے ادر می ہوگئی حقیق بادشانی واسطے الله (جارک و تعالی داجب الوجود ومطلق و بحد ) کے اور مطلق غلبہ اور حقیقی ہز ر گواری اور بیجد ڈات کی ہو ھائی اور لا محدو دصفات کی ہز رگی وَ السُّلْطَانُ وَ الْبُوْهَانُ لِللَّهِ وَ الْآلَاءُ وَ النَّعْمَاءُ لِلَّهِ وَ الَّهُلُ وَ النَّهَادُ اورمطلق با دشای اور منتقی ولیل الله (جارک د تعالی داجب اوجود د مطلق دیجد) کے لیے ہے اور طاہری تعتیں اور باطنی تعتیں برائے اللہ (جارک و تعالی داجب الوجود ومطلق دبیر ) بیل اور رات و دان لِسَلْسِهِ وَ مَسَا صَحَىنَ فِيهِ مَسَا لِسَلْسِهِ الْمُوَاحِدِ الْمُقَهِّمَادِ ط واسطے اللہ کے لیے ہے اور جو کھے آرام بکڑتا ہے ج ان دونوں ( دن رات ) کے واسطے اللہ ( عبارک و لنال واجب الوجود و مطلق و بیحد ) کے حقیقی میگاند اور عالب سبے۔ أَصْبَسَحُسَنَسًا عَسَلَى فِسَطُسَرَةِ الْإِشْلَامِ وَ كُسَلِسَمَةِ الْإِخْلَاسِ منع كى جم تے اور فطرت اسلام كے اور كلمدا خلاص (لا الدالا الله محدول الله ) كے وَ عَلَىٰ دِيْنِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدِ ، مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ

اوراد پروین این می (غیب کرفر دسیندال) کے کر حضرت محد طابعہ ورود (رحمید کاللہ) مجمعے وَ عَلَىٰ مِلَّةِ أَبِيْنَا ٓ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً مُّشِلِماً وَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ اور اور دین باپ جارے حضرت ابراہیم علیٰ مبیّنا علیہ الصلّوۃ و السّلام کے جو حنی مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں ہے نہیں تھے صَلَوَاتُ اللَّهِ وَمَلْتِكِيهِ وَ ٱنْبِيَاآيِهِ وَ رُسُلِهِ وَحَمَلَةِ عَرْضِهِ الله (حارك وتعالی واجب الوجرد ومطلق و بیور ) كے درود (رحتیں كاملہ ) بھیج اور اس كے قرشتوں ادر اس کے نبیوں ( فیب کی خردیے والوں ) اور اس کے رسولوں اور اس کے عرش اشمانے والول وَ جَمِيْعِ خَلْقِهِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ اور اس کی تمام مخلوق کے اوپر سروار ہمارے جعزت محر منطقہ اور ان کی آل پر اور ان کے اصاب کرام پر اوپر ان کے اور اوپر ان کے تمام کے سلام وَ رَحْهُ أَلُسُلُسِهِ وَ يَسرَكُساتُسهُ السَّسُلُولِهُ اور رحمت الله (جارك و تعالى واجب الوجود وسطاق و بحد) كي أور يركش اس كي ورود ( رحميد كالله ) وَ السَّلَامُ عَــلَيْكَ يَــا رَسِّولَ السَّلِيهِ ط اور سلام (سلامتی) آپ ملاق پر اے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیحد ) کے رسول ۔ اَلْمُ اللُّهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَمَا خَبَيْتِ اللَّهِ ط ورود ( رحمی کاملہ ) اور سلام اور سلامتی آپ علی کے رائد ( جارک و تعالی الوجود و مطلق و بیجد ) کے محبوب السطسلوا أذو السَّلامُ عَمَلَيْكَ يَمَا خَمَلِيْكَ السُّلِّهِ ط ورود ( رحمب كالمه ) اور سلام ( سلامي ) آپ علي كر اے الله ( جارك و تعالى مطلق و بیجد ) کے واست الصَّالَ قُ وَ السَّلَامُ عَسَلَيْكَ يَسَا نَبِيَّ اللَّهِ ط

درود (رحب كاط ) اور سلام (سلامي ) آپ اي اے نبي (خيب كي فر دينے والے ) السطساسوادة و السَّلامُ عَسَلَيْكَ يَسا صَفِيعٌ السُّلِيهِ ط ورود ( رهب كالله ) اور سلام (سائل )آب الله في الله في يركزيده ( يند موت ). اَلْتُسْلُوا أَهُ وَ السَّلَامُ عَسَلَيْكَ يَسَا خَيْسٍ خَلْقِ اللُّهِ ط ورود ( رحمب کالم ) اور سلام ( سناستی ) آپ سات کے اے اللہ ( جارک و نمال واجب الوجود و مطلق و بيد ) كى مخلوقات ميں ہے ، بيترين السطُّ المُسَارَةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَسَا مَن الْحَسَّارَةُ اللَّهُ ط ورود (راتب الله) اور سلام (سائل) آپ علی کاے وہ ذات کہ سے اللہ ( عادک و تقالی واجب الوجود و مطلق و بیم ) نے کان لیا۔ النصلوا أو والسَّلامُ عَلَيْكَ يَسامَنُ أَرْسُلَهُ اللَّهُ وَالسَّلَهُ اللَّهُ وَالسَّلَهُ اللَّهُ وَ دردد (رائب كالم ) اور سلام ( سائن ) آب سن م اے وہ زات ( لئ ) جے بجیجا الله ( عادک د تعالی داجب الوجد مطلق و بید ) نے السطاء أو السَّلامُ عَملَيْكَ يَما مَنْ زَيَّنَهُ اللَّهِ ط ورود (رهب كالمر) اور سلام (سائن) آب عصله يراعده ذات كرز منت دي جے الله في السطَّــلواللهُ وَ السَّلَامُ عَــلَيْكَ يَــا مَنْ هَــرَّفَــهُ اللَّــهُ ط ورود (رتمه كالمر) أورسلام (سناتي) آب يليك يراب وهذات ( الله في كرشرف مطافر ما يا استالله في الصَّلُوا أَو السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ كَوَّمَسَهُ اللَّهُ ط درود ( رحمب کالمه ) اور سلام ( سلاحی ) آب علی بر اے وہ وات کے عزت عطا فِرَمَا فَي است الله ( تيارك و تعالى وابب الوجود و مطلق و به مد ) ــــــ النصِّلُواللَّهُ وَالسُّلَامُ عَلَيْكُ يَسَا مَنْ عَظَّمَــهُ اللَّــةُ ط درود (رمبه كالمر) أورسلام (سائل) آب عظم براء و وات كر مقمت عطافر ما كى الله ي

السطياء أو السَّلامُ عُمَلَيْكَ يَما سَهِّدِ الْمُسرَّسَلِيْنَ ط درود (رصب کالمه) اور سلام (سلامی) آپ عظم پراے ایم و سردار رسولول کے السطسلس أن والسُّلامُ عَسَلَيْكَ يَسا إِمَسامَ السُّمُّ قِينَ ط ورود (رحب كالمه ) أورسلام (ملائل) آب مالية يراس يرتيز كارول ك يايوا-السطسلواء أو السَّلامُ عَلَيْكَ يَسا خَسالَسَمَ السُّبيِّسَنَ ط ورود (رتسب كالمه) اورسلام (سلامتي) آپ اين اين اين قرمانے والے نبيول كے۔ المصلودة والسَّلامُ عَلَيْكَ يَسا صَافِيعَ الْمُلْذِينَ وَ ورود (رصب كاملہ) اورملام (ملائن) آب الله يا اب مقارش فرمائے واسلے كنهارول ك اَلْـصَّـلُوا أَهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُ لَيَّا رَسُولِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ط ورود (رحب كالمر) اورسلام (ساحى) آب الله يراع جمع موسة جانول ك يرورد كارونا لك ك صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَ ٱنْهِيَّآلِهِ وَ رُسُلِهِ وَ حَمَلَةٍ عَرْشِهِ وَ جَمِيعٍ عَلْقِهِ ط ورود ( کالم رمض) الله ( جارک والیاتی ) اود ای کے فرطنوں کے اور اس کے نبوں ( نیب کی فر دیے والوں ) اور اس کے رحولوں کے اور اس کے عرش معلّی کے افغانے والوں کے اور اس کی تمام گلوتات کے غسلسئ ستسييتها فسخستسا والسبه وأضبخسابسته اویر عارے سردار حضرت میں اور ان کی اولاد اور ان کے محابہ کرام ک عَسَلَيْسَةِ وَعَسَلَيْهِهُ السُّكَامُ وَ رَحْسَمَةُ السُّلِيهِ وَ يَسرَكَسَالُسَهُ ط ادي الميك اورادي التك ملام (سلاحي) اوردهمت الله (جارك وتعاني داجب العظام مطلق وبيور) اور يركتي أسكى اَلسلَّهُ مَ مَسلُ عَسلسىٰ سَيْسِدِلَسا مُسحَمَّدِ فِسَى الْأَوَّلِيْسَ اے اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بچھ ) ورود ( رحمید کالمہ ) بھیج اوی مردار تعادیے کے ( 🕮 ) کے پہلوں ش

وَ صَسلٌ عَسلسيٰ مَنْهُسلِلُسا مُستحسمُسدِ فِسبى الْأَخِسرِيْسن اور درود ( رحمیه کالمه ) بھیج اور سردار جارے محمد ( ﷺ ) کے پیچیلوں میں وَ صَلَّ عَلَىٰ مَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَاءِ الْاعْلَىٰ إِلَىٰ يَوْمِ الدَّيْنِ اور درود ( رحم و رحمت کالم ) بھی اوپر مردار بنارے صرت محمد ( ﷺ ) کے برتر و بلند گروہ میں روزے بڑا تک وَ صَسلٌ عَسلسي سَيْسِدِنَا مُسحَمَّدِ فِي كُلُّ وَقُسِتٍ وَجِيْن ط اورورود (رحب كالمه) بي اويرسر دار مار ع ير ( الله على من بروشت اور برز مات يس -وَ صَلَّ عَكَىٰ جَمِيْعِ الْآنْبِيّاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلَىٰ مَلْفِكُمِكَ الْمُقَرِّبِيْنَ اور در دو ( رحم درصت كامله ) بيمج (نازل قرما ) او پر تمام نبيوں ( خيب كي خريں ديے والوں ) اور سب رسولول ہر اور اور اسیع مقربین فرشتوں کے وَ عَلَى عِبَادِكَ الصَّلِحِ إِنَّ وَعَلَى آهُلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِيْنَ اور اور این نیک بندول کے اور اور این سب فرمانروارول کے وَ ارْحَسْمَنَا مُعَهِّمْ بِرَحْمَةِكِكَ يَسَا أَرْحَمَ السُّاحِوِيْنَ ط اور او ہم پر رحم قرما ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اپنی رجست کے اے يدے رحم قرمائے والے رحم انحربنے والوں كے۔ يارسول الله عاد مالية عاد مالية

الند جل جلالهٔ

# دعائے رقاب شریف

تاليف لطيف شيخ المشائخ محبوب لربانى حضرت امير كبير مير سيد على همدانى رحمة الله تعالى عليه بِسْسِمِ الْسَلِّسِيةِ الْسِسِّةِ الْسِسِّةِ الْسِسِّرِ الْسِرِّجِيسِمِ طَّ ساتھ نام الله (تبارک وتعالی واجب الوجود ومطلق و بیحد) بخشش فرمائے والے مہر بان کے

اَلسَلْهُ سمَّ يَسا مَسالِكَ السرِّقَسابِ وَ يَسا مُسَفَّتُ سِعَ الْآبُسوَابِ اے اللہ ( بارک وقالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) اے گردنوں کے مالک حقیق اور اے دروازدل کے کھولنے والے وَ يَسَا مُسَبِّبَ الْآسْبَابِ هَدَّيُ لَعَا سَبَباً لَا نَسْتَطِيْعُ لَسَهُ طَلَباً اور اے سیوں کے بنانے والے تیار فرما واسطے ا ال کی طلب کی طاقت فہیں رکھتے اَلَلْهُمُ اجْعَلْ لُنَا مَشْغُوْلِيْنَ بِمَامُوكَ امِنِيْنَ بِعَدْلِكَ السالله ( تارك وتعالى واجب الوجود ومطلق وبيحد ) جميل الينظم وكام يرمشغول مونے امن یانے والے (بے خوف) تیرے عدل و انساف سے السِيْسَ مِنْ خَلْقِكَ السِيْسَ بِكَ مُسْتَوْجِشِيْنَ عَنْ غَيْرِكَ نا اميد موتے والے تيري، مخلوق سے الس و محبت فرمانے والے ساتھ تیری وات و منات کے نفرت کرنے والے غیر سے رَاضِيْنَ بِقَعَدَ آيُكُ وَ صَابِرِيْنَ عَلَىٰ بَالْرِيكَ قَانِعِيْنَ لِعَطَّاتِكَ رامنی تیری قفا پر (تقدیر و تلم ) اور مبر کرنے والے تیری آزمائش یر تناعت کرتے والے واسطے تیری عطا کے شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَا تِكَ مُتَلَدُّذِيْنَ مِلِكُرِكَ فَرِحِيْنَ مِكِتَابِكَ

فکر کرنے والے جیری تعتوں پر لذت حامل کرنے والے جیرے ذکر ك ساتهد فوش مون وال ( ثاوان ) تيري كتاب ( قرآن جيد ) ك ساتهد مُستَسعَ حِيْسَنَ بِكَ فِستَى انساءِ الْيُسلِ وَ اَطْسرَافِ السنَّهَ سادٍ مناجات کرتے والے چے رات کی گھریوں کے اور ون کے کناروں مُبْوِعِينَ لِللَّذُّنْهَا وَمُرحِبِّنَ لِللَّهِمِ وَمُشْتَاقِينَ إِللَّهِ لَهُ أَنْكُ لِغَضْ (وشمَىٰ ) رکھنے والے واسطے دنیا کے ، اور دوئی رکھنے والے واسطے آ فرت کے ، شوق رکھنے والے طرف ویداد (طاقات) تیرے کے مُتَسوَجِّهِيْسنَ اِلسِي جَسنَسابكَ مُستَسجِسةٌ يُسنَ لِسلْسَوْتِ منے کرنے والے تیری درگاہ کی طرف تیار واسطے موت کے رَبُّسَسَا وَ إِلِسَسَا مَسَا وَ عَسَلَتُ شَسَا عَسَلَسَيْ رُسُلِكَ اے ہمارے بروردگار دے ہم كوجو كھوتونے ہم سے وعدہ كيا ہے اسے رسولول كى زبان بر وَ لَا تُسخُّونَ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِنَّكَ لَا تُسخِّلِكُ السِّيعَادُ ط اور ند شرمندہ کرنا ہمیں تیامت کے دن ۔ یقیبنا تو نہیں وعدہ کی مخالفت فرما تا۔ اَللُّهُمُّ اجْعَلُ النَّوْفِيْقَ رَفِيْقَنَما وَ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ طُويْقَنَا اے اللہ ( عارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیجد ) فرمادے توفیق کو رفیق ہمارا اور سیدھے راستے کو ہمارا طریقہ اَللُّهُمُّ اوْصِلْنَا إِلَىٰ مَقَاصِدِنَا وَ ثُبْ عَلَيْنَا اِنْكَ انْتَ الْتُوابُ الرَّحِيْمُ ٥ ا الله ( جارك و تعالى واجب الوجود ومطلق و بيد ) عبي ممل جمار مطلول كك اور قبول فرما جاری توبہ ، بیٹینا تو تبول فرمانے والا توبہ کا میریان ہے۔ السلُّهُ مَ بِكُ أَصْبَاحُ مَنْ اللَّهِ الْمُسَادِ اللَّهِ الْمُسَادِ اللَّهِ الْمُسَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بیجد ) تیرے ساتھ ہی میج

ک ہم نے اور تیرے ناتھ بی شام کی ہم نے وَ بِكَ نَسِحُسِيٰ وَ بِكَ نَسِمُ وَتُ وَ اِلَيْكَ الْسَمَسِوْتُ وَ اِلَيْكَ الْسَمَسِوِيْسِرُ ط اور تیرے ساتھ بی ہم زندہ ہیں اور تیرے ساتھ بی ہم مریں کے اور اے اللہ تیری ہی طرف ہم لوقیم کے اَللَّهُمْ السَّى لِقَالِكَ اللَّهُمَّ ارنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّ ارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ ا ہے اللہ ( جارک د تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) بلا طرف ملا قات الی کے اے اللہ ( تبارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بیجد ) یہ کھا جمیں حق کوحق اور دے جمیں پیروی اس کی وَ أَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّ ارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ ٱللَّهُمَّ آرِنَا حَقَّآتِقَ الْآشِيَّآءِ كَمَا هِي اور دکھا ہمیں باطل کو باطل اور عطا قر ما ہمیں اس سے بچتا ، اے اللہ ( نیا رک و تعالی واجب والوجود ومطلق و بے حد ) و کھا ہمیں حقیقتیں چے دب کی جس طرح کہوں ہیں تَوَقُّنَا مُسْلِمِيْنَ وَ ٱلْحَقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ وَ ادْفَعْ عَنَّا شَرَّ الظُّلِمِيْنَ اور قوت عطا فرما جمیں مسلمان اور ملا جمیں تو مسالحوں ( بیکو کاروں ) کے ساتھ اور وقع قرما ہم سے شرارت ظالموں کی وَ ٱصْرِكْنَا فِينَ دُعَاآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ نَبَّهْنَا عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِيْنَ اور شریک قرما جمیں مومنوں کی وعا میں اور آگاہ قرما ( وکا ) جمیں تو خواب عا فلال ( غلت كرنے والوں ) كى خواب ( نيد ) سے وَ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ ادْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ امِنِيْنَ اور دے ہمیں سفارش سردار رسولوں ( تیخیروں ) کی اور داخل فرما ہمیں بہشت میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے وَ احْشُولَا مَعَ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَلِصْنَا مِنَ النَّارِيَا مُجِيْرُ اور تو حشر فرما ( الله ) ہمیں ساتھ کر ہیر فرمانے والوں کے اور فلاص

دے (چرا) ہمیں آگ ( دوزن سے ) اے بناہ دینے والے اَلَالْهُمَّ اَغْدَهِ مُرْدِلُامُّةِ مُسحَدِد صَسلَى اللَّسَة عَلَيْسهِ وَسَلَمَ اے اللہ پخش قرا واسط حفرت میں اللہ کا اللہ درود و تعلم بھے اور اس کے ( ان کے ) اَللَّهُمَّ اَدْجَهُ أُمَّةً مُسحَمَّدٍ صَلَّى اللُّمةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا به الله ( نیارک و توانی واجب الوجود و مطلق و بے مد ) رحم قرما امت بر حفرت محر على اور الرحب كالمه ) اور ان كے اور سام ( سامی ) اَلِلْهُمَّ انْعُسِرْ أُمَّةَ مُسحَمِّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَصَلَّمَ ا به الله ( تبارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بیحد ) مدد قرما حضرت محمد ( بهت تریف کے گئے ) کی امت پر درود و سلام بیجے اوپ اس کے ٱللُّهُمَّ الْخَدِحُ لِأُمَّةً مُهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ا الله ( بارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بے مد ) کھول دے واسطے حرت فر علل کی امت کے ، اللہ ورود و سلام سیم اور اس کے، الللهم اضلع أمَّة مُسحَمِّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آ بے اللہ ( بیارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بے حد ) اصلاح قرما امّست محمر ، اللہ ( بیارک و تعالی واجب الوجود ومطلق و بے حد ) ورود ( رضي كالمد ) سلام ( سلام ) سينج او ير اس كے اَلِلْهُمْ فَرَجْعَنْ أُمَّةٍ مُعَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اے اللہ کشائش فرہ مختوں کو اور مشکوں کو حفرت محمد علاقہ کی امت سے ، درود و سلام بھیج ادیر اس کے اَلِلْهُمْ كَرَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَصَلَّمَ ا کے اُللہ ( تبارک و تعالی واجب اِنوجود و مطلق و بے مد ) اے اللہ بزرگی بخش

حرت محر سلان کی امت کو درود و سلام بھیج اوپر اس کے البلهية عيظية أمَّة مُسحَدهد ضيلين اللُّسة عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ ا به الله (تيارك و تعالى واجب الوجود مطلق و بيحد) بوها كي ( يدرگ ) عطا قرما حقرت محمد علی کی امت کو ، درود ، سلام بھیے اویر اس کے الللهم تجاوز عن أمَّةِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے اللہ ( تبارُک و تقال واجب الوجود و مطلق و بے حد ) درگزر قرما معرت محر ﷺ ( بہت تویف کے گئے ) کی امت سے ، السلهام يسا حيسب السوايس تسب عسلها ا ہے اللہ ( تارک و تعالی واجب الوجود و بطق و ہے مد ) اے دوست رکھنے والے توب کرنے والوں کے قبول فرما ہماری توبہ وَ يَسَا أَمَسَانَ الْسَخَسَآلِسِهِيْسَنَ امِسَنْسًا وَ يَسَا وَلِيْسُلِ الْمُصَحِيِّرِيْنَ وُلُنَا اے اس ویے والے ڈرنے والول کے اس دے ہمیں اور اے راہما جرت زووں کے راہ نمائی قرما ہماری وَ يَسا هَسادِى الْمُصِلِينَ إِهْدِنَسا وَ يَساغِيَساتَ الْمُسْتَغِيْئِينَ أَغِنْسَا اے ( طَیْق ) بدایت فرمانے والے محرابوں کے بدایت فرما ہمیں اور اے حقیقی فریاد رس فریاد کرنے والوں کے ، ماری فریاد کو پہنچ وَ يَمَا رَجَمَاءَ اللَّمُ نُقَطِعِينَ لَا تَقْطَعُ رَجَاءَ نَا وَ يَا رَاحِمَ الْعَاصِيْنَ ارْحَمْنَا اوراے امید گاہ تا امیدول کے شہ قطع قربا ہماری امیدول کو اور اے یہت رحم فرمانے والے گنبگاروں یہ جم پر رحم فرما وَ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ إِهْدِنَا يَا غَافِرِ الْمُذْنِبِيْنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اور اے جہکے ہوؤل کو راہ بتائے والے جمیں راہ بتا ، اے

بخٹے والے گنبگاروں کے بخش وے واسطے ہمارے ممناو وَ كَفَيرٌ غَيْسًا سَيِّبالِينَا وَ تُبرَفِّنَا مَعُ الْآلِبرَارِ طَ اور دور فریا ہم ہے جاری پرائیوں کو اور فوت کر ہمیں ساتھ نیکو کاروں کے۔ اَلِلْهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبِنَا اللَّهُمَّ اسْتُرْ عُيُوبَنَا اللَّهُمِّ اشْرَحْ صُدُورَنَا ا ہے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود ومطفق و یجد ) یخش و ہے جمارے گنا ہول کو ، ا ہے ( عارک و تعالی واجب الوجود ومطنق و بے حد ) جھیا جمارے سیبول کو ، اے اللہ (تبارک و تعانی واجب الوجود و مطلق و سیحد) کشاده فرما جمارے سیتوں کو ٱللَّهُمَّ احْفِظْ قُلُولِهَا ٱللَّهُمَّ نَوَّرْ قُلُوبَكَ ٱللَّهُمَّ يَسْرُ أُمُورَنَا اے اللہ (جارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بید) محفوظ قرما جمارے ولول کو اے الله ( تبارک و تغانی واجب الوجود ومطئق و ہے حد ) روشن فرما جارے دلوں کو اے اللہ ( جارک و تعالی واجب الوجود مطلق و بے صد ) آسان فرما جارے کامول کو ٱللُّهُمَّ حَصَّلُ مُرَادَنَا ٱللَّهُمَّ تَمْمُ تَنَقُّصِيْرَنَا ٱللَّهُمَّ لَجَّنَا مِمَّا لَخَاتُ ا ہے اللہ ( نبارک و تعیالی وابب الوجود ومطنق و بیجد ) حاصل قمر ما جا رمی مرا د کوا ہے اللہ ( نبارک وقعالی دا جب ابوجود ومطلق و ہے صد ) بیوری قر ما ہماری کوتا ہیوں ( کمیوں ) کوءا ہے اللہ ( تبارک و نتمالی و اجب لوچو و ومطنق و ہے مد ) تجات قر ما ہمیں اس سے کہ جس سے ہم ڈ ر تے ہیں يَا خَفِّي الْالْطَافِ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْكَا وَ لِوَالدِّيِّنَا وَ لِمَشَآلِحِنَا وَ لِلَاسْعَاذِنَا اے چھی ہوئی مہرہانیوں والے ، اے اللہ(تارک و توٹی واجب الوجود و مطلق و بیمد کے )واسطے جورے مجتشش قرم اور واسطے مال باپ بھارے اور واسطے پزرگول جمارے اور واسطے استادوں جمارے وَلِاصْحَابِنا و لاحبَّآنِنَا وَ لِعَشَّآئِرِنَا وَ لِقَبْآئِلِنَا وَ لِمَنْ لَهُ حَقَّ عَلَيْنَا اور واسطے دوستوں جارے اور واسطے جارے صحبت رکھنے والوں

( بار اوست ) عارے اور واسطے عارے فویٹول اور واسطے عارے قربیول اور واسطے ہر اس مخص کے کہ جس کا حق ہے ہمارے اور وَ لِنجَمِيسُعِ أُمَّةِ مُنحَمَّدٍ عَلَيْسِهِ الطَّلَو ةُ وَالسَّلَامُ اور واسطے تمام است حضرت محمقانی ( بہت تعریف کے گئے ) کے ان میر درود وسلامتی وَ قِنَا رَبُّنِهَا شُرُّ مَا قَضَيْتَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ اور بے ہمیں اے مروردگار جارے برائی اس چیز کی سے کہ عم جاری قرہا تو نے اور بچا جمیں عذاب آگ ( دوزخ ) سے اور بچا جمیں عذاب تمر سے وَ عَسلَابَ يَسوْمَ الْسَقِيلُمَةِ وَ الْحَشُسوْنُساامَعَ الْمُشَقِيلُنُ وَ الْالْسُوار اورعذاب دن تیامت کے اور حشر کر (اٹھا) ہمیں ساتھ پر بیز گاروں اور نیکو کاروں کے ٱللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ هَاذِهِ الْآوْرَادِ الْفَتْحِيَّةِ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الْعِنَايَاتِ وَ الْكَرَامَاتِ ا الله ( تارك و تعاتى واجب الوجود و مطلق و بيحد ) اس اورادٍ فتحيه شریف کی برکت ہے کشاوہ فرما ( کھول دے ) ہمارے لیے وروازے عما تحول کے اور کرایات ( بزرگیں ، ) کے وَ وَقُفْسًا لِلطَّاعَاتِ وَ الْعِبَادَاتِ وَ الْحَفَظْنَا مِنَ الْافَاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ اور توفیق دے ہمیں تابعداروں اور عبادتوں کی اور حفاظت فرما م جاري آفتون اور باول و بسسارك لسنسا فسي السرّزق و السحسسات اور برکت فرما واسطے ہمارے کے رزق کے اور بیکیوں کے السلُّهُ مَ احْمِهِ فُلُمَا يَا فَيِّراضُ مِنْ جَمِيْعِ الْبَلايَا و الْاصْرَاضِ اے اللہ (بارک و تعانی واجب آلوجود و مطلق و بیحد) حفاظت قر، جاری اے بہترین قیق والے ساری بلاؤں اور بیارپول سے

وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ طَ اور درود (رهب كالم ) بوء الله (بارک و تنائی واجب الوجود و مطلق و بحد ) او پر بهترین اس کی گلوق کے حضرت محمد علیہ اور ان کی آل پر اور ان کے سب اصحاب پر مخلوق کے حضرت محمد علیہ اور ان کی آل پر اور ان کے سب اصحاب پر

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدِدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مَائَةَ ٱلْفِ ٱلْفِ مَرَّةٍ

ٱلله مَ صَلَ عَلى مُنحَمَدٍ وَعَلَى الله مَرَةٍ الله مَرَةٍ الرَكُ وَمَلَمُ

۲44 قال الته تعالى

و اذْ كُرِ اسْمَهُ رَبُّكُ وَ تَبَتُّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً

چهل بند اذكارِ چشتيان مكقب به تفريح بهشتيان

نفير غيب ١٣٥٢م المعروفية يادخدا

مصنفه خواجه عزيز الحسن صاحب مجذوب رحمة الله عليه

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ذَ . نَحْمَدُهُ وَ نُصَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكُوِيْمِ ط

## ابيات دَر تضمين ذكر نفي و اثبات

يار رب يارب تو ميرا اور من تيرا يار ربول مجکو فقظ تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہول ہر دم ذکر و قکر میں جیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوٹ رہے مجھ کو نہ کسی کا خلق سے میں بیزار رہوں اب، تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں تیرے سوا مقصور حقیق کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں تیر ۔۔۔ سوا موجودِ حقیقی کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیق کوئی نہیں ہے ، کوئی نہیں اب، تو رہے بس تادم آخر ورو زبال اے میرے اللہ لَا إِلْسَامَ إِلَّا السَّلْسِيةِ ، لَا إِلْسَامَ إِلَّا السَّلْسِيةِ ر دونوں جہاں میں جو کھی جی ہے سب ہے تیرے زیر تلیں جن و انس حور و ملا تک عرش و کری چرخ و زیش

کون و مکاں میں لاکق تجدہ تیرے سوا اے تو رمییں کوئی تہیں ہے کوئی تہیں ہے کوئی تہیں ہے کوئی تہیں اب، تو رہے بس تاوم آخر ورد زبان اے میرے ال لَا إلْسِيسَةَ إِلَّا الْسِلْسِسِةَ ، لَا إلْسِيسَةِ إِلَّا السَّلْسِينَةِ سب بندے ہیں کوئی نی ہو یا ہو ولی یا شاخشاہ باغے دو عالم بھی ہے تری قدرت کے حضور اک برگ کا ہ کیوں ندمیں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ خار و گل و اقلاک و کواکب ، کوه و دریا مبر و ماه اب ﴿ اللهِ رب بن تاوم آخر وردِ زبال اے میرے إله كَا إِلْسِيةَ إِلَّا الْسِلْسِيةَ ، كَا إِلْسِيةَ إِلَّا السِّيِّةِ السِّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ تیرا گلاا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہول بندهِ مال و زر نه ينون بين طلب عرَّ و جاه نه ہوں راہ یہ تیری پڑ کے قیامت تک منیں بھی ہے راہ تہ ہوں چُین نه لُول میں جب تک رازِ وحدت ہے آگا ہ نہ ہوں اب ﴿ لَوْ مِبِ بِسَ تَاوَمُ أَخْرُ وَرَوِ زَبَالِ أَبِ مِيرِتُ إِلَّهُ لَا إِلْسِيهَ إِلَّا السَّلْسِيةَ ، لَا إِلْسِيهَ إِلَّا السَّلْسِيةِ یاد میں تیری سب کو بھلادوں کوئی نہ مجکو ادر سے بچھ ہے سب گھر بار لناووں خانبہ ول آباد رہے مب خوشیوں کو آگ لگادوں غم سے ترے دِل شاد رہے سب کونظر ہے اپنی گرادوں تھھ سے فظ فریاد رہے اب ﴿ تَوْ رَبِ بِسَ تَاوَمُ أَخْرُ وَرَوْ زَبَالَ أَكُ مِيرِكَ الله

لا السبب الَّا السُّلِيِّيِّةِ ، لا السِّيِّةِ اللَّالسُّهُ الَّا السُّلِّيِّةِ سب سے میں ہوجاد ک مستغنی فضل ہو پیش نظر تیرا اب تو رہوں میں اے مرے دا تا لبس اک دست گر تیرا تو ڑ کے یاؤں پڑ جاؤں چھوڑوں شدیھی اب ؤر تیرا عِمْقِ سَا جائے زگ زگ بھی دِل میں ہومیر ہے گھر تیرا اب ﴿ تَوْ رَبِ بِسَ تَادِم بِهُ فَرُ وَرَوْ زَبَالِ الْمُعْرِمُ اللَّهُ لا السبة إلَّا السلُّسة ، لا السبية الَّا السُّعة نفس و شیطاں دونوں نے ٹل کر مائے کیا ہے مجھ کو تناہ ا ہے مرے مولا میری مدو کر جا ہتا ہوں میں تیری پُناہ مجھ سے خلق میں کوئی تہیں کو بد کردار و نامہ ساہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ اب الله به به بن تادم آخر ورو زبال اے مرے الله لا السنة الا السنَّسنة ، لا السنة الَّا السنَّاسية جھے کو مرایا ذکر بنادے ذکر ترا اے میرے خدا للے میرے ہر بن موسے ذکر ترا اے میرے شدا اب تو مجھی چھوڑ ہے بھی نہ چھوٹے نہ کرتر ااے میر ہے خدا خلق ہے لکے سانس کے یدلے ذکر تر ااے میرے خدا اب بورے بس تاوم آخر ورو زبال اے میرے ال لا إلْــه إلَّا السلِّسة ، لا إلْــه الَّا السلُّسة جب تک قلب رے پہلو میں جب تک تن میں جان رے اب يرانام د ب اور ول بن تيرا دهيان دب

مِذْبِ مِينَ پِرِّ ال ہُوٹِ رہیں اور عقل مری جیران رہے لیکن جھ سے عافِل ہر گر ول نہ مرا اک آن رہے اب ﴿ تَوْ رہے بِس تاومِ آخر وردِ زباں اے میرے اللہ لا اِلسنة اِلَّا السلْسمة ، لا اِلسنة اِلَّا السَّلْسمة

الم جال بولى جالى بي يس كيد و كازكر بواء

### ابيات در تضمين ذكر مجرد و اثبات

#### ابیات در تضمین ذکر یک ضربی اسم ذات

مجھ سا کوئی بدکار شہ ہوگا کون بی میں نے کی نہ برائی شغل ميرا بس اب تو الهي شام و سحر ہو الله الله لينے بيٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ ذکر کی اب توقیل ہو یارب کام کا بیہ ناکام ہو تیرا قلب میں ہر رم یاد ہو تیری لب یہ میشه نام ہو تیرا تھے سے بہت رہنا ہے گریزاں اب دِل وحتی رام ہو تیرا محکو اب استقلال عطا کر پنځند بس اب بیه خام ہو تیرا شغل ميرا بي إب تق البي شام و سحر بو الله الله لَيْجُ بِيشِ عِلْتُ كِرِنْ آلِمُ بِيرِ بُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذكر الراكر كرك اللي دور كرون مين دل كي ساي چھوڑ کے خب مالی و جاہی اب تو کروں بس فقر میں شاہی شام و سحر ہے فغل مناہی میرے گنہ ہیں لا متاہی حمل سے کہوں میں اپنی تابی تو ہی مری کر پشت پناہی محفل ميرا بس أب تو الإي شام و سحر بو الله الله لَيْعُ بِيْسُمُ عِلْتُ بِكُرِيِّ آتُمُ يَهِم بِو. الله الله الله تقس کے شر سے مجکو بیجائے اے مرے اللہ اے مرے اللہ ینجہ غم سے محکو چھڑا لے اے مرے اللہ اے مرے اللہ ئن مرے نالے ئن مرے نالے اے مرے اللہ اے مرے اللہ انا بنا کے ایتا نیتا کے اے مرے اللہ اے مرے اللہ حُنْل مِيرًا بِس أب تو البي شام و سحر بو الله فَاللهُ لين بين على على ترت آثه يهر بو الله الله

ا بنی رضا میں مجلو مو دے اے مرے اللہ اے مرے اللہ کروے فتا سے میرے اراو سے اے مرے اللہ اے مرے اللہ جام محبت اینا باورے اے مرے اللہ اے مرے اللہ ول میں مرے یاداتی رجادے اے مرے اللہ اے مرے اللہ عقل میرا بس اب تو البی بنام و سحر بو الله الله لينے بيٹے طح پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ وبده و دل مین تحکو بسالون سب سے مثالون این نظر میں تيرا جي جلوه پيش نظر هو ، جاؤل کهيل پين ديميون جدهر مين تيرا تصور ايه جمالون قلب مين مثل نقش حجر مين بجول سكول تا عمر شه تحكو جا بون بهلانا خود بهي الر ميل شغل ميرا بس اب تو البي شام و سحر مو الله الله ليئے بيٹے طِتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ ذات ہے تیری سب سے زالی شان ہے تیری قہم سے عالی اس کوتری وحدت ہے مشاہر جس کا ہے دل اغیار سے خالی الير عشوابد بح و بر ، گردون و زين ايام و ليالي وَرُّه وَرُّه قطرو قطره ، يتم يتم والى والى خغل ميرا بس اب تو التي شام و سحر جو التد التدم لينے بيٹے طلے پھرتے آٹھ پير ہو اللہ اللہ سن تری ہے قام سے عالی ، وصف ہے تیرا عقل سے والا تیرے بیں لاکوں مانے والے کوئی تہیں ہے جانے والا تيري محبت روح كي لذت ، تيرا تصور دل كا اجالا

رَسُنَا تَعَبَّلُ مِنْسا إِنَّكَ أَنْسَتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ وَ الْحِسرُ وَعُولُوا أَنِ الْمَحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

# ابیسات دَر تسضسمین دو ضسربسی

نے کر بی کے وزن پر رکھا گیا ہے نیز چند بند پور سے کے پور سے اصل بحر میں بھی لکھ ویے سے بیں تا کہ اگر کسی کو اس وزن سے دِل چنہی بیوتو وہ اِنمی بندوں کو ہور بار پڑھ کر لُطف اندوڑ ہو سکے۔اور ووہ بیاں: '

میری کرے گا مقصد برآری اللہ اللہ اللہ اللہ بخشے گا مجھ کو بربیز گاری اللہ اللہ اللہ اللہ ر کھے گا مشغول آء وزاري الله الله الله الله رل کی کرے گا آبیاری اللہ اللہ اللہ اللہ ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لول بي موجائے جاري الله الله الله الله الله ول یر چلاتا ہے أف كارى الله الله الله الله الله دو دو لگاتا ہے ضرب کاری اللہ اللہ اللہ اللہ تکوار ہے اور وہ کھی دو دھاری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر وم کرول میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سالس أول مين بوجائے جاري الله الله الله الله كيا ذكر ہے ہے اللہ أكبر الله الله الله الله دل ير چلاتا ہے تير و تحجر الله الله الله الله یہ جان ہے بھی ہے کبکو بڑھ کر اللہ اللہ اللہ اللہ تجورُ ول نه مِن كو بَن جائے دم ير الله الله الله الله الله ہر وم کروں میں اے میرے ہاری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لول على جوجاسة جارى التبر البتدم التدم التدم

ہے ڈیکر ہے یا تند مکرر اللہ اللہ اللہ اللہ كينے لگا ميرا دِل بھى بن كر اللہ اللہ اللہ اللہ یہ جانِ شیریں سے بھی ہے خوش تر اللہ اللہ اللہ اللہ یہ ذکر حق ہے یا شیر و محکر اللہ اللہ اللہ اللہ یر دم کروں بیس اے میرے یاری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لول میں ہوجائے جاری انشہ اللہ اللہ اللہ ذ اکر ہے تیری مخلوق ساری اے میرے مولا اے میرے ہاری آجائے اب تو میری بھی یاری اے میرے مولا اے میرے یاری كب تك رب كغفلت بيطاري الم مير مدمولا المدمير ماري دِل پر ملکے بان!ک چوٹ کاری اے میرے مولا اے میرے باری ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لول میں جوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ أف بيدل براحوال ميرا أستسعف واللهة أستغفو اللهة بيحال ميرابية قال ميرا أستسغيف ألسكنة أشتكفف المكنة بيحال بيرس وسَ ل ميرا أسْسَعَفِرُ اللَّهُ أَسْسَغُفُهُ اللَّهُ بساب كيال بال ميرا أستنعف ألله أستنفه والله ہر وم کروں عمل اے میرے یاری اللہ اللہ اللہ اللہ بجب سائس لول میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ بوجاه سيطل اشكال ميرا أستسغيض اللثسة أشتغيض البثسة كام آئة يذرب المرا أستغف ألله أستغفو الله د الله مجميه تبال ميرا أستُ عفِرُ اللُّهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ

كيا بوكا محشرين حال ميرا أستنعف أللنه أستنفف أالله ہر وم کروں میں اے میرے یاری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس أول بين ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ دنیا میں ول منہک ہے یارب بیزار کردے بیزار کروے سمشتی بھنور میں یے ڈھے بھنسی ہے ہاں یار کر دے ہاں یار کر دے بے طرح ہوں محو خواب غفلت بیدار کردے بیدار کر ذیے بے کار ہول میں بے کار ہول میں ، یا کار کردے یا کار کردے ہر وم کروں میں اے میرے باری انتد اللہ اللہ اللہ جب سائس لوں میں ہوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ و ٹیا کی اُلفت ول ہے مٹا کر ویں دار کردے ، دیں دار کردے ہر کار دنیا جھ سے چیزا کر بے کار کردے ، سے کار کردے جام محبت اینا یا کر مرشار کردے ، سر شار کردے مجذوب اینا مجھ کو بتا کر ہُشیار کردے ، ہُشار کردے ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لول على جوجائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ التدرول من في الله السخسة الله المحمد الله مقعودم براآخر برآيا ألبخب فباللب ألبخه فالبخب بإد شراعي سب كو يحلما با ألسخت في أسلسة المنحد في اللَّه المناسقة المنطقة اللَّه ا ول عنكالاا ينايرا السخسف لسلسة السخسف للسه ہر وم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ جب سائس لُوں میں ہوجائے جاری ابتد اللہ اللہ اللہ اللہ

## ابيـــات شــوقيـــه

وم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مثل نفس اب رکوں گا جاری اللہ اللہ اللہ اللہ ربا میں ون رات خفلت میں عبث یونی زندگی گزاری ک نه کچه کام آخرت کا کی گناجوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی گر ہے اب سخت شرماری میں سر جمکا تا ہول میر ہے مولا میں تو یہ کرتا ہوں میر سے باری ہر وم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ اللہ بند اللہ منیں وین لون گامیں وین لوں گاشدلوں گامیں زینہار ونیا دِ کھا کے تقش و نگار اینے کھائے مجکو ہزار ونیا اے میں خوب آزما چکا جول بہت ہے بے اعتبار ونیا لگاؤں گا اس ہے دِل نہ ہرگز سے جار دِن کی ہے یار دنیا ہر وم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ مكي نفس اب ركون كا جارى الله الله الله الله الله بتان دِل بُر تَو سَيَرُول بِن مُكر كُونَى باو فا شبيل ہے ' ورود اور لائق محبت فقط ہے تو دُوسرا نہیں ہے كوئى ترے ذكر كے برابر مُزے كى شے اے خدامبيں ہے مُوے کی چیزیں بیں گو جراروں کی میں ایا حروثیس ہے ہر وم کروں گا اے میرے یاری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مثل نفس اب رکحول کا جاری انتد اللہ اللہ اللہ

### انتخاب از فریادِ مجذوب دَر یادِ محبوب

کر بچھے مجذوب یارب کام بح ہو نہ ہوش ما ہوا مطلق مجھے تُو بي تُو بو، تُو بي تُو بو، تُو بي تُو ررد دل يوه درد دل يوه درد دل ا او ای او ای ایک نظر دیکھوں جد هم تیرے اُوج اور ای پہتی کے بو تیرے ذکر و فکر سے فرمت نہ ہو تا دّم آخر شہ بھکوں راہ سے خاتمہ کردے ، مرا ایمان نے كلمب تؤحير جو وردِ زيال کرے گا جنتی بھی اُن ش ہی

موں تو میں مجدوب کین نام کا یاد میں رکھ اٹی منتخرق مجھے دِل مرا بوجائے اک میدان ہو اور مرے تن میں بجائے آب و گل غیر ہے یالکل ہی اٹھ جائے تظر کچھ نہ ہو جھے تیری ہستی کے سوا بچھ سے ذم بحر بھی مجھے بخفات نہ ہو آخری عرض کدا ہے شاہ سے بير حق شد خير البشر جس گری نکے بدن سے میرے جال سیروں کو تو ایک بیا تا اہل

امِيْن ثُمَّ امِيْن يَا رَبُّ الْعَلَمِيْنَ بِحُرِّمَةِ سَيَّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ شَفِيْعَ الْمُذْنِيِيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و الِهِ وَ أَصْحَبِهِ وَ أَتْبَاعِهِ أَجْمَعِيْنَ إِلَى يَوْمِ اللَّيْنِ

# تكبير عاشقان

یہ ایک ایساور و ہے کہ مابین نماز مغرب اور نماز عشاء کے پڑ صنااس کا ذوا ما واسطے ہر آید حاجہ ہے دیے وو نیاوی کے مفید ہے۔منقوں ثما ہ عبدالرحمان قلند رقد س سر ہ ہے ہیں۔ اللُّهِ الرَّحْمِ الرَّحيْم ط بشم اللهِ خَيْر الْآسْمَاءِ انبيارا اولياراز بادراعبادر البرال رااوتا درا سالکان را تا سکان رامحیان رامحبو بان رامغلو بان رامجذ و بان رامجذ و ب سالک را سالک مجذوب را اصحاب تمکین را ارباب ذوق را اہلِ سکر را اہلِ صحور انشستگان منج سلامت را روتدگان راه ملامت را قلندران مرمست را حُوفیانِ زبردست را سلسله طبقه حبدريان راغلغله بوبيان را شابإن عرب راسروران عجم را بندگان زنگيان رااميران خراسان را سلطان مِند خلقا ئے سندھ را سرا تدازانِ غزنو یان راظر یفانِ تبت دچین راحا بک سوارانِ بدخشال راعا شقان غوررا مشآقان ماورالنهر را داصلان بحر وبررا شهبیدان دشت کربلا را که ذرحیات ظاہری و باطنی بدرگاہ خداشفع می آرم برائے برآمدن حاجات و بہمّات دیمی و وَ نَيْوِي ہِرِ كَهُ وِرآ بِدِيرِ مِنْ بِدِ كَهُ دِراُ فَقَدْ ہِراَ فَقَدْ ہِرِ كَهُ دِكُرُنُو رَوْجُونِ تَكْبِيرِ عَا شَقَالَ بَكُو بِدِ ٱللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ آكْبِرُ لَا إِلَّهَ الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ آكْبَرُ اللَّهُ آكْبَرُ وَ لَلْهِ الْحَمْدُ وَ لَا حَوْلَ وَ لا قُوَّة الَّا بِاللَّهِ الْعَلَيُّ الْعَظِيِّمِ بِحِقٌّ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهُ يَا قَدِيْمُ يَا دائِمُ يَا حَتَّى يَا قَيُّومُ مَا بَاقِئَى يَا مُنْتَقِمُ يَا قَادِرُ يَا اللهَ الْأَوْلَيْنَ يَا إلهَ الْأَخِرِيْنَ بر كه مارا بدخوامد و بدر كو يدخر بت لا إلى المسلة إلَّا المسلِّم المدينة برجان او ووالفقار على يركرون او گرز تمز وُّبر پشت او عصائے موتی کلیم اللہ برجگراوارٌ و زکریا برسرِ او کرم ایو ب دربطن او تیج

### . جال الغيب در تملّ او تبرخد ا درمقهوري او تجنّ يا بدوح يا بدوح يا بدوح

#### 位、位。位。位、位

و يكر: يشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الشَّافِي بِسُمِ اللَّهِ الْكَافِي بِسُمِ اللَّهِ مُعَاقِى بسم اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي المستمآءِ وَهُوَ السَّمِينَةُ الْعَلِيْمِ بِهُمِ اللَّهُ خِيرِ الاساء اسلام انبياء واوليارارْ بإووعبا وراو غو په راوقطب راواو تا دراوشبسوا را ن جبروت را دسر منگان لا موت را وغوث الملکوت روو ذرات الغيث را و سالكان را و نا سكان را محبان را ومحبوبان رامخلوقان را مجذوب سالك ر· سالک مجذوب را صاحب تمکین را حاجت طلی را و ابلِ سکر را و ابلِ صحور را ونشستگان شخ سلامت را در وندگان را وسلامت را وقلندران سرمست را وصوفیان زبر دست را وسلسله طبقه حيد رماين راوغلغله محب بإران راوشا بإنِ عرب راومر دارانِ عجم را بندگانِ زَنگيان راواميرانِ خراسان را و خلفائے سندھ را و خاکساران ہند را وظریف ن تبت را و نفاشان چین را و چا بک سوارانِ بدخشان را و تیراندازانِ غزنی را و عاشقانِ غور را و مشتا قانِ ماورانغمر را واصلانِ بَرِّ و بحررا وشهيدانِ دشتِ كربلا را بدرگا دِشْفَعْ مه آرم برائے برآ مدن حاجات و م بمنات و مشکلات وینی و دُنیوی وحصول محبت عشق البی بر که در اُفتد بر اُفتد بر که در گر گند جگر خورو چوں تَمْيِر عاشقاں برآيد يا ذن اللہ ورسولۂ اَللَّهُ اَكْجَبُرُ اللَّهُ اَكْجَبُرُ اَللَّهُ اَكْجَبُرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ و صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ وَ اصْحَابِهِ أَجْمَعِيْن بَوَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ط

人 特 人 人.

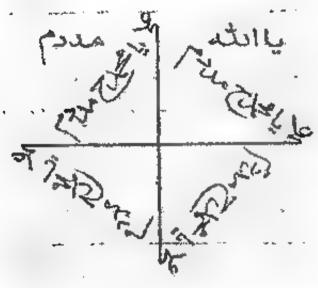

اسنا وشائل النبی علیہ : بین نقل ہے بزرگان دین اور مشائع کرام وعلائے عظام ہے کہ جس روز جناب رسول خداعیہ اس دار فنا ہے سمتِ دار البقا کے رحلت فر ما ہوئے سے جو جس حضرت علی مرتضی و جناب ف تون جت رضی اللہ عنجمار و تے ہے اور آنخضرت علی کی خدمت الدی بین میر عرض کرتے ہے کہ ہے وجو دِمبارک جناب کے ہم کس طرح رہیں گے وقت کی خدمت الدی بین کیوگر مہیں گے ۔ تب حضرت رسول خداعیہ نے فر مایا کہ یا علی الکھوتو شائل میرے کو اور دیکھا کرا ہے کہ دیکھنا اس کا ایسا ہے جیسے کہ صورت میری دیکھی ہواور دیدار میرا میرا کہ اور کھا کرا ہے کہ دیکھنا اس کا ایسا ہے جیسے کہ صورت میری دیکھی ہواور دیدار میرا میرا ہوگا واد ہم روز دیکھا گوا ور ہم کھا ہوا ور جو کہ گا اور ہم روز دیکھے گا گوا ہو ہم روز دیکھے گا گوا ہم روز دیکھے گا ہوا ہوا ور با اور طاعون میں ہے دیکھنا آئی بین رہے ۔ شائل شریف ہیں ہے ۔ حفظ البی میں رہے ۔ شائل شریف ہیں ہے ۔

| الشو                                     | فِل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 J.                                     |                                              | الرّار الرّار                           | الإرالا   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 5.                                       | Chief Sel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A. S. | Call Control                                 | الله الله الله الله الله الله الله الله | STATES OF |
| 121762                                   | الماسية المؤود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A. Care                                   | 135 W                                        | We de Alice                             | 15000     |
| افظافهق                                  | of the state of th | 37 7 7 W                                  |                                              | 13 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  | J. 12.12. |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | 2 3 1 1 5 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A SEC                                     | 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | S. J.                                   | 100 mg/m  |
| الله الله                                | النبحى المعضمينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بِرَوْبِكُذُ لِكُ                         | ناةً مِن <del>الُغَ</del> بِ                 | يَّعَنُّالَهُ وَيَٰٓعَيُدُ              | فأش       |

会 会 会 会 会

نوع دیگر:جوکوئی اس فقش کوروز شنبہ یعنی سنچر کے روز دیکھے گا، جمیع بکا وُں اور آفتوں سے دوسر سے شنبہ تک حق سجانہ وتعالی کی امن وابان میں رہے گا اور ہادشا ہوں اور دیگا م اور امراء ووزراء واکا بران کے آگے ساتھ جیبت وعزت کے رہے گا اور جوکوئی اسے دیکھے

| بصير العاد | اناشه   | 4 11     | ألى | أصري   | وأضوض  |
|------------|---------|----------|-----|--------|--------|
| ٨          | 188     | ۷٩.      | ۵۳  | وعملي  | بصريهن |
| 14         | , he    | 14       | ۷,  | 14     | 14     |
| 141        | 19      | 9000     | وسك | 1      | 4      |
| 14         | ع -     | 14       | q.  | Y* *** | " \\"  |
| الله       | عجازيول | الأ الله | all | 8      | 1-     |

گا دوست ای کا ہوگا اور مرگ مفاجات و طاعون ووباہ سے ایمن رہےگا۔فتش ہیہے:

نوع ویکر: جو تونی اس نقش کو ہروز یکشنہ بعنی اتوار کو دیکھے گاتو دوز نے کی آگ ہے ژستگاری پائے گا۔اور تم م مُناہوں ہے پاک اور نیک کاموں میں رہا کرے گااور درمیان خلق کے بزرگی وعومت بیدا کرے گااور وہ تمام روز بلکہ تمام وہ ہفتہ حفظ وامان

| 3 | And the American Court of Court and Court of Cou |             |        |         |            |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|------------|--|
| - | ياعدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ياسبوح      | مُبينا | المتفضا | المافيتحنا |  |
|   | ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भा          | 14     | 11311   | . 7        |  |
|   | عه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۹۵         | ٠ ٢    | 4       | 94 -       |  |
|   | درع ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معه         | 197    | 148     | ع          |  |
|   | ۱۸,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3-1-        | Ė      | عر ۵۹   | 104        |  |
|   | الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أسو لل الله | عدمد   | الاالله | الالله     |  |

حفرت حق سجاھ و تعالیٰ میں رہے گا اور جملہ دشمن اس کے مقبور و عاجز ہوں سے اور کل آفات و بلاؤں سے امین اور تظرِ خلائق میں عزیز و محترم موگا۔ تقش ہے :

在 台 台 台 台

توع ویگر: جوکوئی اس نقش سوم کو بروز دوشنبہ لینی پیر کے روز دیکھے گا ،اس روز میں بارٹ و علی کا ،اس روز میں بارٹ کونا کوں اور آفات ساوی و ارضی و آفات بادش و حکام و امیروں و بزرگول و سلاطین سے بچار ہے گا اور سب لوگ اس کو دوست رکھیں کے اور جو حاجت حق سجانہ و تد تی سجانہ و تد تی سے اند کی سے ایک سے ایک سے ایک کا برآ و سے گی تیش ہے۔

|   | وفوج الرحين | والشدير وافظ | والمرافوميين | و فاتمر در س | الفن ورثام | 542 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|
|   | ۵ا          | 4            | `            | IV)          | 1          |     |
|   | محم         | 127          |              | €            | a a        |     |
| - | عر ۸        | 147-         | 454          | 18           | ۶          |     |
|   | 14 &        | 321          | . LE         | ١٨           | 24         | 1   |
|   | الأثا       | رسول         | Ja_ &        | كەلگە        | 211        | X   |

توع و گیر: جوکوئی اس نفش چہارم کو بروز سہ شنبہ لینی منگل کے روز دیکھے گا، روز ند کو رق تمام بلاؤں اور آفات سے بحفظ وحمایت تق سجانۂ وتعالیٰ کے رہے گا اور گنا دِصغیر دو بسر ہ سر روز ند کورہ میں کیے ہوں تو اسے بھی تق سجانۂ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور برکت ہے اس نقش کے عفوفر ماویں گے اور جس مراد کی درخواست کرے گا و واجابت ہوگی۔ نقش میں رک

| المنوير | النوير | ياخالق                                 | أننوز | بالمتود         | ما نور |
|---------|--------|----------------------------------------|-------|-----------------|--------|
| 38      | ٩      | 2٦                                     | A41   | 1/4             | 41     |
| 9       | ۲.     | <u>.</u> <u>.</u> .                    | 49    | ر بيان          | 244    |
| - & "·  | 4.     | 9                                      | -19   | 16.             | rt     |
| il lek  | qw.    | ************************************** | 18    | <u>"۹۹" و .</u> | FA     |
| انته    | رسول   | عسعد                                   | اللك  | 81              | كاله   |

4 4 4 4

چہا رشنبہ: اس نقشِ پنجم کو بروز چہارشنبہ یعنی برو زید ہدکے جود کیجے گاتمام اس روز شر جہع آفات و بلیات سے بحفظ و امان حق سجامۂ تعالیٰ کے رہے گا اور خوش وخرم و فرحان رہے گا اور ظرِ سلاطین و حتکام و اکا بران میں معزز ومحترم وجلیل اشان معلوم ہوگا۔وہ نقش ب

| ياسبوح<br>ماردوح | بارزاق<br>۹۸ | ياقدون<br>۱۱۸ | يالله<br>۱۸۸۸ | PLAL | aling. |
|------------------|--------------|---------------|---------------|------|--------|
| ياخالق           | ٣            | į.            | 14            | 17.  | -      |
| يامادر           | qu           | 70Y           | Y!            | ع    | ع      |
| ياقاهر           | 440          | عد            | بغ            | عه   | 116    |
| الله             | رسول         | عدد           | الاالله       | الله | 8-     |

ے:

پنجشنېه : جوکونی اس نقش څشم کو بروز پنجشنه لینی جعرات کود کیھے گا تو و وتما م روز نظرِ طَلاَئَق مِينَ عزيز ومحترم وجليل الشان موگا اور دولت ياوے گا اور جيج بلا وَل اور

| ياسبوح   | ياقتاح | ياقلاس  | بإفتاح     | بابدوح   | ننول ہے محفوظ              |
|----------|--------|---------|------------|----------|----------------------------|
| 44       | 4      | 100     | 77         |          | فظ وامان حن سبحاعد         |
| 74       | 14     | .]٣     | 4          | Y3       | مانی کے دہے گا۔<br>تقط میر |
| ۳.       | ٠٣.    | · ۱۳ -  | - <b>/</b> | <b>5</b> | ونقشِ مبارک بید            |
| 199      | 98     | 3 8     | 910        | معه      | -7                         |
| رصورالله | عسمل   | الاالله | لااله      | سه       |                            |

立…立…立 -立…立

جمعه: اس نقش بفتم کو جوکوئی جمعہ کے روز ویکھے گا تو اس روز میں دشمن بھی دوست ہوگا اور دشمن پرمظفر ومنصورر ہے گا اور جو گنا وصغیرہ و کبیرہ کہ اس ہفتہ میں کیا ہو گاحن سبحایۂ تعہ لی نظر كرنے سے اويراس نقش شريف كے عفوفر مائے گا۔ و انقش معظم بيہ ہے:

| مليقا | ما بخ<br>قلوبجمر | انت تعلم | مليق    | عليف |
|-------|------------------|----------|---------|------|
| ۱۸    | ع '              | ۲        | 11ع     | )    |
| 11"   | 17               | 00 40    | وعبهه   | ٤    |
| 11e   | عه               | 110      | غ       | LY   |
| ١٤)   | تخده و ا         | 40       | arsa    | ara  |
| الله  | رسول             | عمل      | الأالله | 2018 |

نو ع دیگر: جوکوئی اس نقش معظم کو ہرروز ویکھے۔اگر ہرروز ندد کھے سکے تو ہفتہ ہیں ایک بار ویکھے حق ہفتہ ہیں ایک بار یا کہ مہینے ہیں ایک بار ویکھے حق سی یا ریا کہ مہینے ہیں ایک بار ویکھے حق سی یا ریا کہ مہینے ہیں ایک بار ویکھے حق سی یا دیا گئی گئا ہائی میں ایک بار ویکھے حق سی یہ تعالی گئا ہائی میں مان کی برکت ہے اس نقش کے عفو فر مائے گا۔ ویکھنا اس نقش میر میں کا اس طرح پر ہے کہ گویا آئی خضرت علی ہے کا دیدا ہو مبارک کی با ہواور برکت ہے اس

| IA HY   | irri           | 181191   | i q     | ZIIA    |
|---------|----------------|----------|---------|---------|
| rire    | E ^ \          | 1777     | 11 008  | ۲۹ عرای |
| 19 8    | <u> ለተታ ይ-</u> | HEYE     | ં જુસ   | 7211    |
| 1119    | صراف           | يح ال    | כווסף   | 919     |
| -1. 8 1 | 15 17.9        | - זו - ע | .111116 | YTTA    |
| 81      | ॥ इ.भ          | 99 111   | n n     | 11 191  |

نقش کی ، بیاری نہیں دیکھے گااور بعد موت قبر اس مومن کی ٹور سے معمور ہوگی منقشِ

公公公公公公

اسنا دیکستواعدا دیمیں جزو کلام مجید: اس کسر اعداد تمیں جزو کلام مجید کا مرتج دو
ورد و ساتھ اعتقادا تمام کے لیسے اور جمیشہ اپنے ساتھ دیکھے۔ شفاعت حضرت رسولی خد
علیہ کی اس کونصیب ہوگی اور گنا وصغیرہ و کبیرہ اس کے حضو ہوں گے۔ اور اگر اڑ ائی ش
جاو ہے تو تنے و تبر اور نیزہ و تیراس پر کارگر نہ ہوں گے اور کلاء اور آفت ہائے نا گبانی اور
مرگ مفاجات و زلزلہ و برق و رعد اور مست ہاتھی اور شیر ببر اور باؤلا کتا اور ڈو ہنے سے
در یاؤں اور تالا بول میں اور ہوائے تخالف ہولناک اور تپ لرزہ اور مرکے درد وغیرہ کل
بلاؤں و حادثات گوناگوں اور رنگارنگ ، زینی اور آسانی سے بحفظ حافظ حقیق کے دہاور
نظر بادشاہان و حکام وام ! ء اور خلائق میں معزز و ممتاز وشیر میں دہےگا۔

| بلسب هرادته الوضين الرحب يمهره |          |          |          |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 191714                         | 19,17,49 | 19115/19 | 19 17 48 |  |  |  |  |
| 191644                         | 171746   | 1914VL   | 1914AZ   |  |  |  |  |
| 191444                         | 1911691  | 1916VE   | 1911EVI  |  |  |  |  |
| 191414                         | 1911eV-  | 191449   | 1911-9-  |  |  |  |  |

台、台、台、台 台

نوع ویگر : واسطے وقع خوف اعد الیمنی وشمنول اور زبان بدگویول اور حسد حاسدول = ایمن رہے اور نظر خواکش میں عزیز ہووے ۔ لکھ کراپنے ساتھ رکھے اور ہر صبح وشام اسے دیکھا کر ہے تو نہا ہے ہوت کے اور ہر صبح وشام اسے دیکھا کر ہے تو نہا ہے ہوت کے بہت مشاہدہ کرے گا اور خواص اس اساء شریف ہے بہت میں اور فائدہ اس کے بہت بیں ۔ و فقش شریف سے :

| و ياحى ياقيوم ياذالجالال والاكراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X A 是是是一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الالله المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الالله المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kiml+cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s |

位 拉 拉 拉

نو کی ویگر: مشائع کرام رحمة الندهیم ہے منقول ہے ۔ جو ون بات س سنتی میارک ک زیارت کرے قرمجوب الخلائق ہوگا اور مرا دات س کی رشد سویت کے حاصل ومیسر ہو اور جو کوئی مما تھا اس کے عداوت کرے گا تو مخذ ول ومتمبور : وجہ وے گا۔ دوکتش ہے ہے '

| الما الما الما | 14-96 | 14-7 F      |
|----------------|-------|-------------|
| 14.72          | 14-4- | 14.90       |
| 17.99          | 14-44 | FA-71       |
| ۱۲۰۸۸          | 17-14 | 14-91       |
|                | 17.49 | 14.42 14.41 |

र्ष अप्रेट के के क

نوع دیگر: جوکوئی اس نقش کو پانچوں وقت کی نماز میں دیکھے گا گوی کہ فجر میں ساتھ آوم علیہ السلام کے سوچ اور عصر میں ساتھ علیہ السلام کے سوچ اور عصر میں ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بچاس کے سواورعش ومیں ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بانچ سواورعش ومیں ساتھ میں ساتھ محمد رسول التعظیم کے بارہ ارج کے ہوں رئقش یہ ہے '

| ا الله   | الله الا الله عدم رسول               | 8                |
|----------|--------------------------------------|------------------|
| المنان   |                                      | ياخنان           |
| निर्माहल | ياسيحان ياسلطان ياناصر ياغفور ساغفور | વૈલ્ <b>વૈ</b> છ |

نوع و گیر: بیش ہفتہ میں یا روز مرہ یا سال میں یا مہینے میں یا تمام نمر میں ایک بارد کیمے جملہ گنا ہان اس سے علوموں ۔

وادل هوالشرمم

نوع ویگر: جوکوئی اس تقش کو بمیشه دیکھے،آگ دوزخ کی اس پرحرام ہووے۔وہ میک

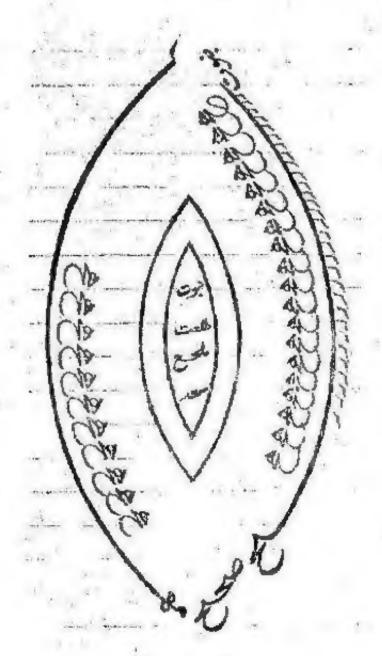

# یہ و غال م محمد بن اور لیس خوارز می رحمة الله علیه کی ہے اس د عاہے فرضتے کا نیتے ہیں

اَلَكُهُمَّ يَا وَدُوْدُ يَا ذَالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا فَعَالٌ لِمَا يُرِيْدُ
يَا ذَالْعِزَ فِي اللَّهِيْ لَا تُسَرَامُ وَ الْمُلْكِ الَّذِي لَا يُضَامُ يَا مَنْ عَلَىٰ نُوْرِةَ
عَـرْشِهِ يَا مُغِيْثُ اَغِنْنِي يَا مُغِيْثُ اَغِنْنِي يَا مُغِيْثُ اَغِنْنِي يَا مُغِيْثُ اَغِنْنِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلَّ

هَـرْشِهِ يَا مُغِيْثُ اَغِنْنِي يَا مُغِيْثُ اَغِنْنِي يَا مُغِيْثُ اَغِنْنِي يَا مُغِيْثُ اَغِنْنِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلَّ

فرہاتے ہیں ایک مظلوم نے میدوعا پڑھی۔ای وقت ایک کڑک کی آواز آسان ہے آئی اور
ایک فرشتہ ہاتھ میں بر چھا لیے ہوئے نازل ہوا۔اس قزاق کو جواس مظلوم کوتل کرنا جا ہا ہوا۔
تفاق آئل کردیا اور کہا: اے زید جب تو نے پہلی مرتبہ خدا ہے دعا کی تو میں ساتویں آسان پر
تفا۔ جبریل نے آواز وی کہ اس مظلوم کی مدد کوکون جاتا ہے؟ میں نے کہا میں جاتا ہوں۔
پھر جب تو نے دعا کی تو میں آسان دنیا پر تھا۔ پھر جب تو نے تیسری ہار دعا کی تو میں آپ

پھر جب زید ،حضور طلط کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے واقعہ عرض کیا تو آپ آفی ہے فر مایا: اللہ تعالی نے تجھ کواپنا اسم اعظم تلقین کیا جس کے ساتھ جو دعا ما گئی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ جوشخص جس مطلب کے واسطے پڑھتا ہے خداوند کریم اس کا مطلب عطا قرماوے۔ امام زاہداحمد نے فرمایا کہ جس نے سیمااس نما زکوحضرت خضرعایہ السلام سے اور پڑھااس کو پس پایا خدا کو اور طلب کیا خدا سے خدا کو۔ اور حضرت ابو بکرعیاضی نے بطلب مال کے پڑھا پی پایا مال کشر۔ اور حضرت ابوالقاسم نے بطلب علم وحکمت کے پڑھا، پس پایا اس کو۔ ترکیب ہے ہے: قبل نمازض کے دور کعت پڑھے۔ پہلی رکعت میں سات بار سورة فاتحہ اور ایک بارسورة کا فرون ۔ دوسری رکعت میں سات بارسورة فاتحہ اور ایک بارسورة اخلاص اور اعد سلام کے دی بارگلہ تمجید اور دی باریک تاریک المنظم نوشوع وضوع کے ساتھ پڑھے ہوئی مقاصد (شرعی) پورے ہوں گے۔ (انشاء اللہ) خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھے پرولی مقاصد (شرعی) پورے ہوں گے۔ (انشاء اللہ)

## تذكره صوفياء علماء وسلاطين پرسيد قيام الدين نظامي الفردوي كى كتاب " شمر في كي مگرى" كامخضر تعارف

آپ کی کتاب "شَرَفَا کی محری" موصول ہوئی۔ کیا پیارا نام ہاور کیسے پیاروں کا ذکر ہے۔
سجان اللہ اللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیراورا جزھیم عطافر مائے۔ آ بین شمہ آ بین ۔ بہت بڑا کام کیا
ہے۔ ماشاء اللہ۔

ڈاکٹر قلام مصطفے خان ہے۔ ماشاء اللہ۔

قیام الدین صاحب نے ہر تذکرے کے آخریس نسب نامے بھی تحقیق کر کے جمع کے ہیں۔انداز بیان سلیس آسان اور اثر انگیز ہے۔ میری دعاہے کہ اللہ تعالی ان کی اس کوشش کو تبول فرمائے اور بھی مصنف اور تمام قار کین کواس محبت کا کوئی ذرہ عطافر مادے جس سے ان حصرات کے سینے منور جھے۔

### \*\*\*\*

" شُرَفًا کی گری " میں کیھے اور بچھے والوں کے لئے بشار سبق پوشیدہ ہیں۔ جس طرح چراغ سے چاغ جلانا ہے ای طرح آ دی ہی بنا تا ہے۔ اور بنانے کئے لئے آ دی میسر نہ ہوں تو اس کے حالات زندگی پاکیز واور بے واغ سیرت و کرداد کے روشن پہلوا پنافیش پڑھنے والوں تک شقل کرتے ہیں۔ اس کتاب ہیں جن بزرگوں کا تذکرہ ہے ان کی زندگیاں بے نفسی للہیت، انسان دوئی، ہمدردی وایٹار، خدمت طلق اورا حساس بندگی سے عبارت ہیں۔ انہیں پڑھ کرروح کی بیاس بجھتی ہے۔ انسانی کردار وعمل کے ایسے روشن نمونے سامنے آتے ہیں جن کی تقلید کی خواہش دل ہیں آ بحرق ہے۔ فواہش دل ہیں آ بحرق ہے۔